## المادي المادي

اسلم خواچه

## 1857 كى جنگ آزادى

أسلم خواجه

## جمله حقوق محفوظ

1857 کی جگب آزادی

نام کتاب: مصنف: أسلم خواجه

علمی پرنٹرز، کراچی۔ پېشرز:

فون:37650101

موبائل:0300-8228802

مئى 2011ء اشاعت:

200

قیت: کپوزنگ: نزاكت على كھوكھر

| مرتثيب |                                                          |      |
|--------|----------------------------------------------------------|------|
| .1     | برصغیریس انگریزوں کی آیداور 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر | 5    |
| .2     | سندھ پس جنگ آزادی                                        | 39   |
| .3     | سيشهدنا ومل عوت چند                                      | 55   |
| .4     | <u>185</u> 7 کى جگب آ زادى اور پنجاب                     | 75   |
| .5     | بخنوننواه ميس بغاوب                                      | 102  |
| .6     | تغذاروں کے خطوط                                          | 105  |
| .7     | اعلانات، اشتہارات اور نبؤے                               | 111  |
| .8·    | 1857 كى جىك آزادى اور درائع ابلاغ                        | 119  |
| .9     | مُنْکِلُک ایک                                            | 142  |
| 10     | مرسید کی وفاداری کے انعامات                              | 145  |
| 11     | ملكە دىڭۇرىيە كا اعلان نامە                              | 147  |
| 12·    | مرزا غالب كاكردار                                        | 148  |
| .13    | <u>185</u> 7 کی جگبِ آ زادی میں خواتین کا کردار          | 153  |
| .14    | بہادرشاہ ظفر کے ہمراہ جلاو طنی اختیار کرنے والے          | 161  |
| .15    | د لی کائی                                                | `164 |
|        |                                                          |      |

,

## برصغیر میں انگریزوں کی آمداور <u>185</u>7ء کی جنگ آ زادی کا پس منظر

رِتكرِن بہلی یور پی قوم تھی جس کے جہاز وال افریقہ کا چکر لگا کر بھیرہ عرب اور بھیرہ ہند کے ذریعے ہند کے ذریعے ہند کے ذریعے ہند کا اشیا بھیرہ اس سے قبل یورپ ان سمندری راسنوں سے ناواقف تھا اور اسے مشرق کی اشیا بھیرہ قلزم کے راستے مصر سے ہوتی ہوئی بھیرہ روم کی بندرگاہوں کے ذریعے کیجی تھیں۔ان دنوں اس تجارت کا پیشر حصہ سلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔

2 مئی <u>149</u>8ء کو واسکوڈی گاما کا سمندری بیڑا جنو بی ہندستان کی بندرگاہ کالی کٹ پرکنگر انداز ہوا۔ بیہ ہندستان پر یور پی بلغار کی ابتدائقی۔ آ گے چل کر ان کی جگہ ہالینڈ اور بعد از ان فرانس اور برطانیہ نے لی۔

ر تکیزی معاثی لوٹ مار کے ساتھ مذہبی جنون کی ایجینڈا بھی رکھتے بتھے اور انہوں نے بحیرہ ہند میں آنے جانے والے جہازوں کو بے در کچ لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جنو بی ہند کے ساحلی علاقوں پر بھی ان کی لوٹ مار کاسلسلہ جاری رہا، یہاں اٹکا ذیادہ ترجد ف مسلمان سنتے رہے۔

بالآثر ان پرتکیری اشتعال انگیزیوں کے جواب میں کالی کٹ کے داجہ نے بھی آ کھ کھولی اور
ایک تاجر ہے گئی جہاز کیکر ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھائی۔ اگر چہ مقامی داجہ نے پرتکیزی جملہ آوروں کو ساحل پر تو گئیست دے دی تاہم ایس کے جہاز انکا کھلے سمندر میں مقابلہ کرنے سے قاصر سے، اس لیے پرتکیزی جہاز کھلے سمندر میں وزیرنا تے گھر سے بہاز انکا کھلے سمندر میں مقابلہ کرنے سے قاصر سے، اس لیے پرتکیزی جہاز کھلے سمندر میں وزیرنا تے گھر تے رہے۔ آئیس شکست دینے کیلئے کالی کٹ کے داجہ نے مصر کے جسلمان کھرانوں سے مدوطلب کی اورمفری بحری بیڑے نے بچرہ ہند میں پرتکیزی بیڑے کو کئیست دی تاہم پرتکیزی اپنی مدد کے سلسلے کے منقطع نہ ہونے کی وجہ سے ہندستانی سمندری حدود میں موجود رہے۔ اس دوران گجرات کا ایک سملمان گورز پرتگیزی جملہ آوروں کے ساتھ مل گیا ، جس پرمصری امیر البحر 1509ء میں مائیس ہوکر والیس ایک اور اس طرح بحر ہند پر پرتگیزی حملہ آوروں سے مقابلے کیلئے منقل بحری مرکز بنا دیا۔ 1835ء میں ترک سلطان سلیمان اعظم نے پرتگیزی تملہ آوروں سے مقابلے کیلئے سنتھ کی بھرہ ہو ہو جہ پرجہا گیئین وہ پرتگیزی طاقت کے ساسے تھر تہیں سکا اور گلست کھا کہ لوٹ گیا۔

پورچگال کے بعد ہالینڈ کے قزاقوں بنے برصفیر کا رخ کیا، ان میں ندبی جنون کم اور تجارت کی حوص زیادہ تھی۔فرانسی اور انگریز بھی تجارت کے بی شوق میں بحر بند کی طرف براھے تھے۔انگریزوں کو پہلے

پہل گرم مصالحوں کی تخوارت نے اپنی جانب تھینچا تھا بعد ازاں وہ کیڑا اور دیگر اشیا بھی ہندستان نے یورپ
برآ مدکرنے گئے۔اس مقصد کیلئے انہوں نے 1612ء میں سورت میں اپنی پہلی تجارتی کوشی تائم کی۔ 1615ء میں سورت میں اپنی پہلی تجارتی کوشی تائم کی۔ 1615ء میں برطانوی بادشاہ جمز کا لیک سفیر جہانگیر کی دربار میں پہنچا۔ 1641 میں انہوں نے مداس میں اپنا تجارتی مرکز تائم کیا۔ 1665 میں انہیں جمبئی میں پیر جمانے کا موقعہ ملا اور 1690 میں دریائے صفحی کے کنارے پھیروں کے ایک چوٹے کے گا کو سی انگریزوں نے اپنا تجارتی مرکز تائم کیا، جوآ کے چل کر کلکت کے نام ہے شہور ہوا۔

ابتدا میں انگریزوں کی تمام تر سرگرمیاں تجارت ہے متعلق ہی تھیں اور انہوں نے اس میں بہت منافع حاصل کیا کیونکہ ان دنوں بورپ بالحضوص برطانیہ میں ہنرستانی کپڑے اور مصالحوں کی انتہائی ما نگے تھی۔
وہ ملکی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔اورنگزیب کے دور حکومت میں بنگال میں ایک انگر یؤ تجارتی المکار نے مخل حکومت کا دندے سے بدتمیزی کی تو اسے گرفتار کرلیا گیا اور منت ساجت کے بعد جرمانہ عائد کرنے رہا کیا گیا۔

1707 میں عالمگیر کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کے اندرونی اختلا فات کھل کر سامنے آئے اور دور دراز کے مقامی حکمرانوں نے تاج دبلی کے خلاف بغاوتیں شروع کردیں۔ انگریزوں نے اس موقعہ کو غنیمت جانا اور تجارت کے ساتھ ہندستانی سیاست میں بھی دخل اندازی کرنے لگے۔ یہ سلسلنہ 1757 میں جنگ پلای تک جاری رہا جب انگریزوں نے بنگال کی حکومت کے دو دعویداروں میں سے ایک کا ساتھ ویکر بنگال میں خود کومضبوط کرلیا۔

پلای کی لڑائی کے بعد نیر جعفر بڑگال میں نام کاتو نواب بنالیکن اصل اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی

کے پاس رہے۔اس خمن میں مریکا لے کا می شہور مقولہ دولت کے دریا یہاں سے انگلتان کو بہنے چلے جارہے
ہیں \* ررتحال کی عکای کرتا ہے۔ اس زمانے کے مشہور انگریز مقرر برک نے کمپنی کے اہلکاروں کا نقشہ پچھ
یوں کھینچا 'نوعمر لونڈ ہے ملک پر حکومت کر رہے ہیں، جہاں کے باشندوں سے ندان کا میل جول ہوا در ند ہی
جدردی۔ دولت کی ہوں اور تیز مزاتی جتنی کہ کی نوجوان میں ہوسکتی ہے، وہ ان میں بحری ہوئی ہے۔ اس
ملک میں انکی آ مدکا تا نبالگا ہوا ہے، ایک کھیپ اوٹی ہے تو دوسری پہنے جاتی ہے۔

مغل سلطنت کے دن بددن کمزور ہوئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مطبوط ہونے کا متیجہ بیا تکا کہ 1846 میں انگریزوں نے سندھ کے تالپور حکمرانوں کواور 1849 میں پتجاب کوچھی زیر کرلیا۔ پنجاب کی فتح کے ہمات سال کے اندر انگریزوں کو پورے ہندستان میں ایک عظیم الشان مزاحت کا سامنا پڑا، جے 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

آسیے مندرجہ بالا ادوار پر کچھ تفصیلی نظر ڈالی جائے۔ اِس شمن میں دبلی کی حکمرانی، سندھ کی صورتحال، پنجاب کا اقتد اراور مجموعی صورتحال جارا خاص مطالعہ ہوگا۔

عام طور پر مغل سلطنت کی تاریخ کو دو حصول میں تقییم کیا جاتا ہے، ظہیرالدین باہر ہے اور نگزیب،
تک (لیعنی 1526 سے 1707 تک) اور اسکے بعد 1857 تک جب بہادر شاہ ظفر کو انگریزول نے
بغاوت کے جرم میں معزول کردیا۔ اس میں سے پہلا دور عروج کا جبکہ دوسرا زوال کا عبد کہلاتا ہے جس
دوران مخل سلطنت خاص طور پر اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوئی اور مقامی لوگ اور
غیر مکی اسکی جگہ سنجالتے چلے گئے۔

اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال تیز تر ہوگیا۔ بید فظ ایک سلطنت کا زوال تیز تر ہوگیا۔ بید فظ ایک سلطنت کا زوال تین تو ث کچوٹ کے تھا بلکہ ایک معاشرے کا بھی زوال تھا۔ متحکم ریاست کی وجہ سے مضبوظ ادارے بھی ریاست ٹوٹ کچوٹ کے نیس زوال کا شکار ہونے گے۔ مغل سلنت کے عروج کے دوران ہندستان کے لوگ بادشاہ کی ذات کو این تحفظ کا ضامن سیجھتے تھے تا ہم بادشاہت کی کمزوری نے اس تعلق برکاری وار لگایا اور لوگوں نے اس احساس کے بعد کہ اب مغل بادشاہ سیاسی اور انتظامی طور پر اس قدر طاقتو رہیس کہ انکا تحفظ کر سکیں، متا می نوایوں، راجا کل اور فود ختار کور دول کو اپنا ان داتا سیمتا شروع کیا جومغل سلطنت کے کمزور ہوتے ہی سیاس طور پر آزاداور خود ختار کور ہوتے ہی سیاس طور پر آزاداور خود ختار ہوگا تھے۔

خانہ جنگی اور سای توڑ پھوڑ کے اس عمل کے دوران جب فوجیں ایک سے دوسری جگہ کوچ کرتیں تو کھیتوں کوجلاتیں اور آبادیوں کی لوٹ مار کرتیں۔ عام لوگوں نے عدم تحفظ کے اس شدیدا حساس کی وجہ سے ایخ طور پر مسلح ہوکراس لوٹ مار کا مقابلہ کیا۔ ای وفران دیگر دیاتی اداروں پر عدم اعتاد ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے ریاسی امور پشول عدالتی نظام بھی اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس صور تحال کے پیش نظر فوج کے سیابی بھی معاوضہ یا مال غذیمت نہ ملنے کی وجہ سے نہ صرف ملکی بخاوتوں میں بلکہ غیر ملکی جملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اغتیار کرنے گئے۔ اسکی ایک واضح مثال 1750 میں وہ لی پر احمد شاہ ابدالی کے حلے کے وقت سامنے آتی ہے جب مخل حکومت کے وزیر عماد الملک کی فوج اسے چھوڑ کر فرار ہوگئ اور اسے اینے آپ کوابدالی کے حوالے کرنا پڑا۔

اس صورتحال نے غیر ملکی تملی آوروں کو ہندستان کی جانب متوجہ کیا جن میں ناور شاہ اور احمد شاہ
ابدالی قابل ذکر ہیں۔ ناور شاہ نے دبلی پر قبضہ کر کے جو دولت لوٹی اسکے تفاصیل تاریخ کی کتابوں میں پچھاس
طرح سے درج ہیں: خاص شاہی خزانے سے ساڑھے تین کروڑ روپے، جواہر خانہ خاص سے بندرہ کروڑ
روپے، تخت طاؤی اور تخت روال تین کروڑ روپے اور مختلف شاہی کارخانہ جات سے بندرہ کروڑ روپے، اسکے
علاوہ وہ شاہی اصطبل سے ہاتھی اور گھوڑ ہے بھی اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ مختلف امراکو بخت سزائیں دیکران نے
کروڑوں روپے بھی وصول کیے۔ ناور شاہی مظالم کے باعث کی امرانے خود کشیاں بھی کیں۔

احد شاہ نے بھی نادر شاہی لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1757 میں اس نے دہائی کے ہرغریب وامیر پر جزمانہ عائد کیا۔ تاریخ عالمگیری کا منصف لکھتا ہے، ''گیٰ خال نے ایک کلاہ پوٹن کلرک کے ہمراہ اپنا میں جمع کرنے کا دفتر کوتو الی کے قریب کڑہ روٹن الدولہ میں قائم کیا۔ امیر لوگ خطوط یا پیغامات کے ذریعے ملائے گئے۔ ہرگئی پر ایک کلاہ پوٹن اپنی فجوج کے ساتھ کھڑا تھا۔ دکا نوں کے مالکان سے آئی اسطاعت سے نیادہ ما لگائی ہے آئی اسطاعت سے زیادہ ما لگا گیا۔ عذاب کے ڈر سے لوگوں نے اپنی جواہرات، برتن اور کپڑے سے تن چینا چاہے کین کوئی خربیدار ڈھونڈ نے سے بھی تہیں مل رہا تھا۔ گئ لوگوں نے اس مصیبت کے خوف کے مارے خود کتیاں کیں، جن لوگوں نے اس مصیبت کے خوف کے مارے خود کتیاں کیں، جن لوگوں نے رقم دی اور کوئی باشندہ اس عذاب سے محفوظ نہیں رہا'۔
میر تھی میر جو اس بتاہی کے عینی شاہر سے ، اپنی سوائح عمری میں لکھتے ہیں،

''درانی فوج اور روہ پلہ ٹوٹ پڑے اور قل و غارت میں لگ گئے، شہر کے دروازے تو ڑ ڈالے اور لوگوں کو قید کرلیا۔ گئی آیک کوجلا ڈالا یا سرکاٹ دیئے۔ کھانے پینے کی اشیا میں سے پچھنیں چھوڑا، چھتیں تو ڑ دیں، دیواریں ڈھا کیں، شرفا کی مٹی پلید ہورہی تھی، شہر کے عابد خستہ حال ہو گئے۔ بڑے بڑے برے امیر آیک گھونٹ پانی کیلئے بھی مختاج بن گئے۔ ان جھاکاروں کی بن آئی تھی۔ لوٹے، کھووٹے، ایذا کیں دیے، ستم ڈھاتے، عورتوں کی بخرمتی کرتے، ہرگھر، ہرگلی کو ہے اور ہر بازار میں بی غارت کرتے'۔

دوسری جانب مغل سلطنت اپنے زوال کی ابتدا ہے اپنے جانشین کے معاملے پرکشت وخون کے دریا ہے گذرنے گئی۔شانجہان کے دور سے بیدوایت چلی کہ تخت کے تمام دعویداروں کو یا تو قتل کرادیا جائے ۔ یا آئیس اندھا یا معذور کرکے دور دراز کے قلعوں میں قید کر لیا جائے۔ عالمگیر کے بڑے بیٹے اکبر نے جب بغاوت کی اور ناکامی کے بعدایران فرار ہوگیا تو عالمگیر نے اسکے بیٹے نیکوسیر اور بیٹیوں کو اکبر آباد کے قلع میں قید کرایا،شمرادے نے 40 سال قید میں گذارے۔ 1719 میں سید برادران کی بغاوت کے دوران اسے قید ے نکال کر تخت پر بٹھایا گیا تاہم اسکی تخت نشینی چندروزہ ثابت ہوئی اور وہ دوبارہ معزول کرے قید کیا گیا۔ جہاں دارشاہ خانہ جنگ کے بعد جس میں اسکے تین بھائی ہلاک ہوئے، بادشاہ بنا تو اس نے اپنے بھا نیول کی اولاد کوشا جہان آباد کے قلعے میں قید کردیا۔ فرخ سیرنے بادشاہ بنتے ہی جہاں دارشاہ اور اسکے بیٹے اعزا الدین گوٹل کرادیا اور اپنے چھوٹے بھائی ثمہ ہمایوں بخت کوائدھا کرادیا۔

فرخ سیر کے آل کے بعد سید برادران کوالیا کوئی شنم ادہ نہیں بل سکا جے بادشاہ بنایا جا سکے۔ بوقل یا اندھے ہونے سے فی گئے سے وہ عورتوں اور خواجہ سراؤں کے ساتھ قید میں سے۔ بالآخر بڑی مشکل سے شنم الدراجات کوقید خانہ سے لکال کر تخت پر بٹھایا گیا۔ اسکی تخت شینی اس قد رجلد بازی میں کی گئی کہ اسے کپڑے تک بدلنے کی فرصت نہیں ملی اور قید خانے کے میلے کپڑوں میں ہی اسے بادشاہی مالا پہنائی گئی۔ اسے کپڑے تک بدلنے کی فرصت نہیں ملی اور قید خانے کے میلے کپڑوں میں ہی اسے بادشاہی مالا پہنائی گئی۔ بیشنم اور قید خانے میں ٹی بی کا مریض ہوگیا تھا اور ای کے ہاتھوں فوت ہوگیا۔ اسے بعد محمد شاہ کوآٹھ سال کی قید رفع الدولہ بادشاہ ہوا مگر وہ بھی چند ماہ میں بیاری کے ہاتھوں فوت ہوگیا۔ اسے بعد محمد شاہ کوآٹھ سال کی قید کے بعد قلعہ سلیم گڑھ سے نکال کر بادشاہ بنایا گیا۔

فرخ میر کے بعد تین بادشاہ کیے بعد دیگرسید برادران کی مرضی سے مقرر ہوئے۔ اسکے بعد جب
روہیا، مرصلے اور انگریز طاقتور ہوئے تو ائلی مرضی اور جمائت سے بی بادشاہوں کا تعین ہونے لگا۔ اس
امتخاب میں محل کی سازشوں کو بھی عمل دخل حاصل ہوتا تھا اور بیگات اپنے بیٹوں کی تخت نشینی کیلئے با افتذار
جماعت کی جمائت حاصل کرنے کیلئے سرگرم ہوتیں۔ محدشاہ کی دو بیواہوں نے غلام قادر روہیلہ کو پیشکش کی کہ
اگر انکے پوتون کو بادشاہ بنایا جائے تو وہ دی لاکھ روپے کی نظر دیں گی، بہادر شاہ ظفر کے عہد میں زینت محل
اگر انکے بیٹون کو بادشاہ بنایا جائے تو وہ دی لاکھ روپے کی نظر دیں گی، بہادر شاہ ظفر کے عہد میں زینت محل
اپنے بیٹے شنم اورہ جوال بخت کو ولی عہد بنانے کیلئے سرگردال تھیں۔ 7و 185ء کی جنگ آزادی کے دوران
زینت محل اس امید برانگریزوں کی جمائی ہوگی تھیں کہ بعد اذاں اسکے بیٹے کو بادشاہ بنایا جائے گا۔

جب شابی ہندستان میں مرہلوں کا عروج ہوا تو مثل بادشاہ شاہ عالم ان کامحاج بن کررہ گیا۔ مڑ ہندرہنما مادھوسندھیانے بادشاہ کا گران نظام الدین نامی آبک شخص کو بنایا، جس نے بادشاہ کے اخراجات کو انتہائی محدود کرلیا۔ جب ڈی بوٹی مرہلوں کی جانب سے شالی ہندستان کا وائسرائے مقرر ہوا تو اس نے اپٹی حکومت کو تجویز دی کہ بادشاہ کا الاونس پانچ ہزار روپے کیا جائے اور ولی عہدا کبرشاہ کوئیس ہزار روپے سالانہ والی کو طرقاسم جا گیردی جائے۔

شاہ عالم جب تک نظام الدین کی تگرانی میں رہا، کم خوراکی کا شکار رہا۔ تاہم بیرون کے زمانے

میں جب وہ ایک فرانسیں افسر کی زیر تکرانی تھا، مناسب برتاؤ کا حامل ہوا۔ اس نے گئی بار سندھیا کولکھا کہ اس کا الاونس اے براہ راست دیا جائے تا کہ اس تک پہنچنے کے دوران رقم میں جوخرد برد ہوتی ہے اس سے بچاجا سکے۔

1803ء میں جب جزل لیک کی قیادت میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا تو شاہ عالم مرہٹوں کی قبد کیا تو شاہ عالم مرہٹوں کی قید میں آگیا، اگرچہ انگریز گورز جزل ویلز لی نے بیاعلان کیا تھا کہ مثل بادشاہ کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا تاہم عملی طور پر ایہانمیں ہوا۔

بعدازاں جب امراکی جگدایت انڈیا کمپنی نے لے لی تو شاہ عالم بھی کمپنی کی حفاظت میں آیا اور اسکے بعد مخل بادشاہ کی حکومت محدود ہوکر لال قلعہ تک رہ گئی۔ کمپنی کی کوشش تھی کہ آسک اپنی طاقت میں اضافہ اور بادشاہ کی طاقت کا خاتمہ ہو چناچہ دہلی کے ریزیڈٹ مٹکاف نے بادشاہ پر دیگر ہندستانی حکمرانوں سے تخالف لینے اور دینے پر پابندی عائد کردی اور اسے پابند بنایا کہ وہ آئیندہ کی بھی ہندستانی حاکم کوکوئی خطاب نہیں دے سکے گا۔

انگریزوں کی حفاظت میں آنے کے بعد شاہ عالم قلعہ معلیٰ کا کلیٰ عاکم ہوگیا۔البتہ مغلیٰ خاندان کی بدوباش خاندان کے بدوباش خاندان کے مربراہ کے طور پر آئی ذمہ داری تقی ۔ 1789ء میں اے سترہ ہزار روپے کا مشاہرہ ماتا تھا جبکہ اسکے اخراجات پینٹالیس ہزار روپے ستے۔1836ء میں آئی پنشن مزید کم ہوکر ساڑ ہے گیارہ ہزار روپے ہوگئی۔

جب اکبرشاہ نے خواجہ فرید کو اپنا وزیر مقرر کیا تو اُس نے تین طریقوں سے اخراجات پورے

کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس کے تمام شمرادوں، بیگات اور علمے کی تخواہوں میں دس فیصد کو آئی کردی،
دوسرا شاہی باور چی خانہ اور بھی شاہی کارخانے بند کراد ہیے اور تیسرا بید کیا کہ سونے اور تاہے سے بنی ہوئی
دیوان عام کی جہت اکھاڑ کر انہیں الگ کا لگ کر کے سکے ڈھلوا کر قرضہ ادا کیا۔ اس پر دبکی کے لوگوں نے کہنا
شروع کیا کہ چائدی کی جہت نادرشاہ نے لوئی اور تا نے کی خواجہ فرید نے۔ مسائل اس سے بھی طنہیں ہوئے
اور بادشاہ، بیگات اور شمرادے زیورات اور جوابرات فروخت کر کے گزارہ کرنے گئے۔

دوسری جانب مرہوں، جاٹون، روبیلوب، نادرشاہ اور ایمدشاہ کے بنگاموں میں کی بار قلعے کولوٹا گیا اور پوشیدہ خزانہ تلاش کرنے کیلئے قلعہ کی دیوارون اور فرش کو کٹیوڈا کیا۔ غلام قادر روبیلہ نے تو شاہی کتب خانے کی کتابیں تک بچ دس۔ مخل بادشاہوں اور شنرادوں کو اپنے بڑے حرم رکھنے کا خبط تھا۔ احمد شاہ کا حرم ایک میل تک بھیلا ، جوا تھا جہاں وہ مہینوں رہتا اور اس دوران کسی مرد کی صورت بھی نہیں دیکتا۔ شاہ عالم ہے متعلق ایک سیاح نے کھھا کہ اسکی 500 محرمات تھیں جبکہ کنیزیں اسکے علاوہ۔ شاہ عالم کا بیٹا اکبر 18 سال کی عمریس 18 بیویوں کا شوہر تھا۔

ریاسی امور چلائے میں مہارت حاصل کرنے یا ان میں دلچیں لینے کے بجائے مثل خاندان کے۔ افراد کی اپٹی ذات کی عیاشی پر توجہ کا نتیجہ بید لکلا کہ جب 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران ہا ٹی فوجوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنار نیما بنایا تو بہت سے شمزادوں کوفوج میں اعلیٰ عہدے دیے گئے تاہم وہ اس دوران کسی اعلیٰ اخلاتی یا عسکری رہنما ٹی کا فریضہ اوا کرنے میں ناکام رہے۔

اوده کا شاہی خاندان

اود سے شاہی خاندان پر دو نقطہ نظر موجود ہیں۔ پھے مختقین اور تاریخدان انہیں عیش وعشرت کے دلدادہ گردائے ہیں تو دوسرے نہ ہمی رواداری بحوام میں مقبولیت اور انگریزوں کے ہاتھوں نکالیف اٹھانے کے باعث انہیں عزت و تعظیم سے دیکھتے ہیں۔

اودھ پر کینی کے قیضے کی تاریخ انتہائی طویل اور دورناک ہے۔ بعض تاریخدان تو 1857ء کی جنگ آ زادی کا اصل سبب ہی اودھ کے الحاق اور وہاں روار کھا جانے والا اگریزی سلوک کو ہی بتاتے ہیں۔
1774ء میں وارن ہیسٹنگر نے نواب اودھ سے چالیس لاکھ روپے لیکر روپیلوں کی بیخ کی کی،
اسکے بعد سے کمپنی کی فوج مستقل طور پر اودھ میں رہنے اور اسکے روز مرہ کے امور میں مداخلت کرنے گئی۔
اسکے بعد سے کمپنی کی فوج مستقل طور پر اودھ میں رہنے اور اسکے روز مرہ کے امور میں مداخلت کرنے گئی۔
الگرادی فوج کے اخراجات کے لیے نواب نے ابتدا میں 35 لاکھ روپے کی رقم منظور کی لیکن میں جلد ہی 75 ہزار
تک جا پیٹی۔ اس کے نواو ہو دیگر طریقوں سے رقم ایشونے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ نواب وزیر اودھ نے کوڑ اورالہ
آباد کے علاقے کمپنی کے حوالے کیے لیکن آ شھ ممال کے بعد یہی علاقے 45 لاکھ روپے میں کمپنی نے دوبارہ
نواب کوفر وخت کر دیئے۔ کمپنی کے برخصتے ہوئے مطالبات کی وجہ سے نواب کو زمینوں کے لگان اور محصول
فراب کوفر وخت کر دیئے۔ کمپنی کے برخصتے ہوئے مطالبات کی وجہ سے نواب کو زمینوں کے لگان اور محصول
میں اضافہ کرنا پڑاہ جس پر گئی ایک مقامات پر مقامی سطح پر بعناوتیں بھی ہوئیں۔ اب کمپنی نے ڈ بنڈے کے دور

1775ء میں نواب اودھ کی وفات پر مینی نے زرِ نفقہ کے سوا ادائیگی کے تمام معاہدے منسون کر سے اور فائی شرائط کی منظوری کیلئے دہاؤ ڈالا۔ امدادی فوج کے اخراجات میں اضافہ کرتے ہوئے بنارس کا

علاقه كمينى كے حوالے كرنے كا مطالبه كياجس كى آمدنى 22 لا كارويے تقى۔

جب<u>179</u>2ء میں سرجان شور گورز جزل بن کرآیا تو اس نے نواب سے طئے شدہ رقم ہے زیادہ کا مطالبہ کیا۔ نواب کے اٹکار کرنے پر اسکے وزیر لال بھاؤ کو گرفٹار کرلیا گیا، بالآخرنواب آصف الدولہ کو انگریزی شرائط منظور کرنے پڑے۔ آصف الدولہ کے مرنے پر کمپنی نے پہلے تو وزیر علی کو انکانجانشین تسلیم کیا تاہم بعد میں عدم مداخلت کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سعادت علی سے ساز باز کرکے اسے و تخت نشین کیا، جس نے اگر روں کی تمام شرائط مانے ہوئے اور سے کی حفاظت کیلئے دس بزار انگریزی فوج ر کھنے کی منظوری دی جسکے اخراجات نواب کو ہی اٹھائے تھے۔ جبکہ دیگر شرائط کے تحت اللہ آباد کا علاقہ اور دس لأ كدروي نقتر كمينى كرحوال كياجانا تقاجبكرنواب كوكس اورسلطنت سے خط و كتابت كى اجازت بھى تبين تقى۔ بوصتے ہوئے مطالبات کی ایک مثال بنارس کے راجہ چیت سنگھ کی ہے جے 1775ء میں کمپنی نے اپنی سر برستی میں لیا۔ 1778ء میں وارن بیسٹنگو نے راجہ کو کھھا کہ جندستانی ریاستوں کے خلاف سمپنی کی جاری جنگ کے اخراجات میں وہ اسپے حصے کے بیائج لا کھروپے اوا کرے۔ اسکے بعد ہرسال یہی مطالبہ بر نعتا گیا تاو قتیکه راجه نے اس سے معذوری ظاہر کی تو اس جرم پر وارن بیسٹنگر خود تشکر کیکر بنارس بر خیڑھ دوڑا۔ بنارس كوام ف الكريزى فوج يرتملدكرديا اوروه بشكل افي جان بياكر بماك سكا ـ 1784 وش بنارس قحط کا شکار ہوا، جس کے بعد رانبہ چیت منگھ کومعزول کرکے نیا رانبہ بٹھا دیا گیا۔ اودھ کے راجہ ہم صف الدولہ نے 1779ء میں کمپنی بہادر سے اپن فوجیس اودھ سے فکالنے کی درخواست کی مگر بیسٹنگز نے بید درخواست رو کرتے ہوئے چودہ لاکھ بونڈ کا مطالبہ کر دیا۔

1800ء میں ولزلی نے ایک نیا مطالبہ کیا کہ نواب اپنی بے قاعدہ فوج ختم کرے اور مددگار انگریز فوج کو کو مزید بچپاس لاکھ روپے سالانہ نذر دے۔ نواب کے انکار پرولزلی نے مختلف حیلے بہانے کرتے ہوئے انگریزی فوجیں اودھ میں داخل کردیں اور تھم دیا کہ اسکے اخراجات کا بندوبست کیا جائے۔ نواب نے عاجزی سے احتجاج کیا تو ولزلی نے تمام مراسلات اس جواب کے ساتھ مستر دکردیئے کہ ''ان کا طرز خطاب جندستان کے سب سے بوے برطانوی حاکم کی شان کے خلاف ہے۔''

نومبر 1801ء میں نواب ہے ایک اور معاہدہ کرکے وسیع علاقہ کمپنی کی فوج کے اخراجات کے نام پوات کے نام اجابت کے نام پر ایک کی بیٹ میں ہے تام ہوار کی سالاند مال گذاری ایک کروڑ پیٹیٹس لاکھ بھیس ہزار چار مؤچومتر روپے تھے۔ نئے معاہدے کے مطابق نواب کواس بات کا بھی پابند بنایا گیا کہ وہ اندرونی معاملات میں بھی

کمپنی سے مشورہ کرے گا، تا ہم معاہدے کے تحت اودھ کوفو جی آمداد نبین دی گئے۔

13 فروری 1847ء کو جب داجد علی شاہ تحنت نشین ہوا تو اود می کمل طور پر کمپنی کے کنٹرول میں تفا۔ داجد علی شاہ فیات شروع کیں تو (یزیڈٹٹ کو اسکی میہ تفا۔ داجد علی شاہ نے اپنی تمام تر کمروریوں کے باوجود جب اکا دکا اصلاحات شروع کیں تو (یزیڈٹٹ کو اسکی حرکت پیند نہیں آئی۔ فارن سیکریٹری سے لئیکر گورنر جزل اور ریزیڈٹٹ تنگ ہر آیک نے ان پر اعتراضات کیے۔ نومبر 1847 میں اودھ کا دورہ کرنے کے بعد گورنر جزل نے واجد علی شاہ کو متنبہ کیا کہ اگر دوسال کے اندر انتظام میں سرھار نہیں کیا گیا تو کمپنی اودھ کا انتظام خود سنجال لے گی۔

جب کرنل سلیمن ریز بیزنٹ بن کر آیا تو اس نے واجدعلی شاہ کے خلاف رپورٹیں لکھنا شروع کیس کہ'' وہ انتظامی معاملے میں بالکل ناکارہ ہے۔ اسکا وزیر تنیسرے درجے کا آدمی ہے'' سلیمن کے حکم ہے ۔' شاہی مہر سے لفظ'' غازی'' نکال دیا گیا۔

30 جولائي 1851ء كود البوزى اين ايك خطيس اوده كمتعلق لكمتاب، يمزے دار كيل. أيك دن مارے مندين آنے والا بجوكد ليع رصے يك چكا به تاہم ابھى الحاق مناسب مين -" بالآخر الحاق سے متعلق ریذیڈنٹ سلیمن اور آؤٹرام سے رپورٹیں طلب کی سکیں اور مخفی طور پر الحاق كا فيصله كرايا گيا۔ واحد على شاہ نے جب اودھ اور اسكى سرحدوں پر انگريز فوج كى غير معمو لى نقل حمل سے متعلق دریافت کیا تو اے کہا گیا کہ شاہ نمیال یاتر اکو جارہے ہیں اس کیے فوج جمع ہوئی ہے۔ بالآخر 30 جورى 1856ء كو جزل آ ثورام نے واجد على شاه كے سامنے اود حدى ضبطكى كا فرمان وستخط كيلي ركها تواس نے غم زدہ ہوکر کہا، "عبد نامہ برابر والول میں ہوتا ہے۔ آبکی ضرورت نہیں کدمیں اس بر وستخط کرول۔ انگریزوں کو اختیار ہے کہ میرے اور میرے ملک کے ساتھ جو جا ہیں سلوک کریں'' چناچہ اور ھ کو ضبط کرنے کا اعلان كرك واجد على شاه كوجلا وطنى بركلكته جائے كاسم ويا كيا۔ جب اس نے اينے وزيروں على فتى اور زاجه بال كر أن كوساتھ لے جانے كى خواہش ظاہر كى تو اسے اس سے روك دُيا عميالندن كے بعض اخبارات ئے بھى اودھ کے جری الحاق کوناانسانی قراردیا جبکداگریزون نے ایک اہم وفاڈارسرسیداحدخان کا کہنا تھا کہ "اودھ کی شیطی ہے سب اوگ ناراض ہوئے اورسب نے لیٹین کیا کمکینی نے عہد واقرار کی خلاف ورزی کی ہے۔" اودھ شابی کی منبطی سے ایک اندازے کے مطابق تمات الا کھ افراد بیروزگار ہوئے جن میں سر ہرار شاہی فوجی بھی شامل تنے۔ جبکہ ضبطی اور ٹیلام کے شمن میں 7<u>65٪ ہ</u>ے۔ پہلے کے چار سالوں کے دوزان 35 ہزار میں ہے 27 ہزار جائدادیں قرق یا نیلام کی گئی۔

واجد علی شاہ اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر احتجاج اور فریاد کرتے رہے۔ اس شمن میں ایک وفد لندن بھی روانہ کیا گیا جبکہ لکھنو میں اپنی جلاولنی اقید سے وہ گورنر جزل کو بار بارخطوط تحریر کرکے نارواسلوک کی شکایات کرتے رہتے۔

30 اگست 1856ء کو لکھے گئے ایک خط میں وہ کہتے ہیں، ''میری ہزاروں چیزیں اور سامان صنبط

کیے گئے ہیں، نیری چید پہنتوں کی یادگار لاکھوں کی عمارت مسار کردی گئی ہے۔ فرح بخش کی عظیم الشان عمارت

کو گھوڑوں اور کتوں کا اصطبل بناویا گیا ہے۔ میرے گھوڑے، بیل، ہاتھی کوڑیوں کے بھاؤنیلام کیے گئے ہیں''

جبکہ 14 دمبر 1856ء کے خط میں وہ بتاتے ہیں کہ شاہی بیگات کی رہائش کیلئے استعال ہونے والی کھنوکی
چھتر منزل کوزیردی خالی کرائے وہاں سے بیگات کو زکال ویا گیا ہے۔

دیگردیسی ریاستوں سے انگریزوں کا برتاؤ

بنگال: 23 جون 751ء کو بنگال کے حکمران سراج الدولہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان جنگ ہوئی جو کہنی کے مقامی سریراہ لارڈ کلائیو کی سازشوں کی وجہ سے سراج الدولہ کے آل اور انگریزوں کی ٹخ پرختم ہوئی۔ اس جنگ کے بعد سراج الدولہ سے غداری اور انگریزوں سے سازباز کرنے والے میرجعفر کو بنگال کے تخت پر بنھایا گیا، جسے بنگال کے عوام'' کلائیو کا گدھا'' کہتے تھے۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں کو بنگال بہار اور اڑیہ میں'' آزاد تجارت' کی کھلی چھوٹ مل گئے۔ 2 لاکھ بائیس ہزار نوسوا کاون رو پوں کے سالانہ لگان والا کلکتہ کے جنوب میں واقع چوہیں پرگنہ کا علاقہ انگریزوں کو مال غنیمت کے طور پر ملا۔ شورے کی تجارت کلائیو کے حوالے ہوئی، جاگیراسکے علاوہ تھی جسکی سالانہ آمدنی ساڑھے انیس لاکھ روپے تھی۔ انگریزوں کے باتھ گئے والے نقد رو پوں کا آج تک سے اندازہ نہیں لگ سکا ہے۔ چار کروڑ روپے تو سازش کے دوران طئے ہوئے دوان طئے موج جبکہ ڈیڑھ کروڑ روپے لیلور جنگی انزاجات، تقریبا آتی ہی رقم کمپنی کے افروں کو انعامات و اعزازات کے ختی میں والے کیا گیا۔ کلائیونے نے صلح کرانے کا معاوضہ سات لاکھ روپے وصول کیا۔ انتہاں دو بات منظوں میں اداکرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کلائیونے نے صلح کرانے کا معاوضہ سات لاکھ روپے وصول کیا۔ دو بات منظوں میں اداکرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کلائیونے نے صلح کرانے کا معاوضہ سات لاکھ روپے وصول کیا۔

اس دور کا ایک مورخ اوری اس لوث مار کے پھھ تفاصیل بیان کرتا ہے،

" " الكريزول كوسب سے بہلے يه فكر لائق تقى كر معاہدے كى رقم كى طرح وصول كى جائے، يه خواندسات مؤ صندوقوں ميں بند موكر ايك سوكشتول ميں لدكر آيا۔ إلى بيت قبل الكريز قوم في التي بوي رقم كيك مؤزانه تا۔ "

1760ء تک میرجعفر انگریزوں کیلئے انتہائی اطمینان بخش ثابت ہوالیکن اس دوران اسکے بیٹ بیرن نے اپنی عیاشی اور قوت کے محمد ٹریس کھا انگریز عود توں کو آل کر ڈالا تو انگریزوں نے میرجعفر سے فطریں چیسرنا شروع کیس تاہم جون اسٹریکی کے بقول: "اصل وجہ بیشی کہ میرجعفر اب ایک ایسے کویں کی طرح ہوگیا تھا جبکی تلی میں کچھ بھی باتی نہیں بچا تھا جو کہ آنگریزوں کے ہاتھ آسکے۔" چناچہ اب میرجعفر کے داباد میر قاسم کی باری آئی۔

انگریزوں نے میر قاسم کو 1760ء میں تخت نشین کیا اور کلسال کھولنے کی اجازت دیے کیلے میں الکھروپے نفذ وصول کیئے۔ میر قاسم کھی انگریز اہلکاروں کی زیاد تیوں پر شکایات کرتا رہا۔ مارچ 1762ء میں کہ کئی کے اہلکاروں کو لکھے گئے ایک خط میں وہ لکھتا ہے۔" ہر پرگذہ گاؤں اور منڈی میں انگریز گماشتے تمک، عبال کہ اللہ میں انگریز گماشتے تمک، عبال کھی ، بانس، چھلی ، تمبا کو وغیرہ کی خرید وفروخت کرتے ہیں۔ رعایا کا مال زبردی اٹھا لے جاتے ہیں اور چوتھائی قیمت بھی ہے کہ اپنے مال کے بدلے میں ایک کی جگہ بیں اور چوتھائی قیمت بھی نہیں ویتے۔ ایکے ظلم کا ایک طریقہ یہ تھی ہے کہ اپنے مال کے بدلے میں ایک کی جگہ بیا نے گئی گنا زبردی لے جاتے ہیں۔ جھے تقریباً 25 لا کھروپے سال اند کا فقصان ہور ہاہے۔"

ان حالات سے مجود ہو کر میر قاسم نے ہندستانی تا جروں کا محصول معاف کر دیا۔ اس سے اگر چہ اسے خود تو نقضان ہوالیکن اس سے اگر یووں کی تجارتی لوٹ مار کی عمارت بھی گر گئی جس پر ان کا ناراش ہونا فطری تھا۔ یہی بات میر قاسم سے جنگ کا سبب بنی اور اب میر جعفر کا کردار سردار نجف خان کے حوالے ہوا جس کی رہنمائی میں اگریز رات کی تاریکی میں اور انالہ پہنچ اور نواب کا لئکر شب خون کے دوران اگریز تو پول کے سامنے تھیم نہیں سکا۔ اس سے بعد میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا کر لاکھوں روپے وصول کیے گئے اور پھر اسکے سیٹے نیم الدولہ کو نو ہر دیکر بیٹے بیٹے الیون کیا گئے۔

کینی نے 1765ء میں شاہ عالم سے بھارہ بھال اور اڑیسر کی دیوانی عاصل کرتے ہی دوسرے بور فی تاجروں کو باہر نکال بر تجارت بر کمل بھند کرلیا۔

66-1<u>76</u>5ء سے 70-1770 تک کمپنی کی آمدنی 2 کروڑ ایک لاکھ تینتیں ہزار 579 پوٹر تھی اس رقم کا ایک تہائی حصد ملک سے باہر کمیجا گیا۔ اس لوٹ مار کے نتیج میں بنگال 1770 میں شدید قط سالی کا شکار ہوا جس میں خود انگریزوں سے مطابق ایک تہائی آبادی تقمیمہ اجل بی۔

· 1776ء میں زمینداروں کی جانب سے محصول کی ادائیگی ند کرنے پر زمین ا جائیداد بحق سرکار

قرق کر کے فروخت کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اٹکلتان میں متبول ہونے والے بڑگال کے نفیس کپڑے کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا برطانیہ کی پارلیامنٹ سے قانون منظور کمیا گیا۔

اڑیہ: یہاں اگریزوں کا راج 1803ء میں قائم ہوا اور اس سے نقصان اٹھانے والے پاکلوں نے 1817ء میں بعاوت کردی۔ بعاوت کا فوری سبب مال گذاری کی رقم چار لا کھروپے سے رفتہ رفتہ بروها کردس لا کھروپے کرنا تھا۔ پہلے بیرقم ہنڈی کی صورت میں اداکی جاتی تھی لیکن اب بیرچاندی کے سکوں کی صورت میں کلکتہ جانے گئی، جس سے چاندی کی ایک بڑی مقدار اڑیہ سے باہر چلی گئی اور مقامی سکے کی قیمت گرگئی چناچہ 1817 میں گجا پی کہلانے والے راجہ کی سربراہی میں کھر داضلع پوری میں فوجی حیثیت رکھنے والے یا کھوں نے بعناوت کردی۔

مارچ 1817ء میں کھونڈول کی ایک جماعت گہمسار ضلع گنجام سے کھر دامیں داخل ہوئی تو پا ٹک برادر کی کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے جن کی رہنمائی کھر داکا راجہ جنگ بندھو کرر ہاتھا۔ دارالحکومت کٹک میں سیاطلاع پنجی تو انگریز افسر مجسٹریٹ ایڈورڈاپسی کے ساتھ فوج کیکر آگے بڑھا لیکن کھر داسے دو میل دور گنگ پارامیں باغیوں نے ایک جھڑپ میں انگریز فوج کوراہ فراراضتیار کرنے پرمجبور کردیا۔

اس موقع پر بان پور میں سرکاری دفاتر کوآگ نگادی گی، خزاندلوٹا گیا، پولیس تھانوں پر حلے کئے ، تقریباً ایک سکو لوگ قل ہوئے اور مقامی طور پر انگریزی افتدارختم ہوگیا۔ 12 اپر یل 1817 و کو باغیوں نے پوری پر جملہ کیا، کیپٹن والگٹن جو صور تحال پر قابو پانے آیا تھا واپس کلک فرار ہوگیا، دوبارہ فرج بھیجی گئی اس وقت تک جنگ بندھو، بان پور پر قبضے کیلئے پیش قدی کر چکا تھا اس لیے انگریز فوج آسانی سے قابض ہوگئی اور کھر دا کے راجا کو گرفتار کر کے 11 می 1817ء کو کلک لایا گیا۔ یہ بغاوت فقط کھر دا تک ہی محدود فیل تھی محدود فیل تھی محدود فیل تھی اور قریبی علاقوں کے راج بھی باغیوں کی مدد کر بلکہ ایسوریتو، تیران، ہری ہر پور اور گوپے تک بھیلی ہوئی تھی اور قریبی علاقوں کے راج بھی باغیوں کی مدد کر رہے ہے۔ انگریز وں نے برخ رہی تابو بایا جاسکا تا ہم جنگ بندھو ہاتھ فیس آسکا اور اپنی باغیانہ کاروا پول بیل معروف رہا۔ اس نے 1825ء میں اس بخاوت ہوگیا۔

بعد ازال مقامی لوگول نے چکرا ہوئی کی رہنمائی میں بناوت جاری رکھی جس کا انگول کے راجہ سومناتھ جگد یو سے بھی مفید رابطہ تھا، ای الزام کے تحت راجہ 1847 میں معزول کرکے ہزاری باغ میں نظر بند کیا گیا جس دوران وہ 1853ء میں فوت ہوگیا۔ جبکہ اسکے کمانڈر سندھوگرنا تک کو بارہ ساتھیوں سمیت

جلاوطن کیا گیا۔ ان بغاوتوں کا سلسلہ <u>185</u>6ء تک جاری رہا، جسکے اگلے سال 1857 کی جنگ آزاد کی شروع ہوگئی۔

مدنالورے بہار اور چھوٹا نا گپورتک مسلسل بعادیش ہوتی رہیں۔ سنگھ بھوم کے کول اور چھوٹا نا گپور
کے منڈ اقبیلے، مان بھوم کے بھوٹ قبیلے، رائ محل کے سنقال، الجید کے کھوٹڈ اور آسام کے کھائ تبیلوں نے
انگریزوں کے ناکوں چنے چبوادیے۔ بغاوتون کا بیسلسلہ 1768ء سے ہی شروع ہوگیا تھا۔ 32-1831ء
میں کولوں کی بغاوت رائجی سے شروع ہو کر سنگھ لجوم، ہزاری باغ، پالامتو، مان بھوم وغیرہ میں پھیلتی گئی جے کیلئے
میں کولوں کی بغاوت رائجی سے شروع ہو کر سنگھ لجوم، ہزاری باغ، پالامتو، مان بھوم وغیرہ میں پھیلتی گئی جے کیلئے
کے لیے وسیج فوجی کاروائی کی گئی۔ 1855ء میں رائے محل کے سنتھالوں نے بغاوت کی جو کہ لگان کے مطالبے
کے خلاف تھی۔ اڑیہ سے مرداروں نے 1804ء سے بغاوتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آسام پر انگریزوں کے
قبلے کے خلاف متعدد ثبغاوتیں ہو کیں۔ سنگ خواور اسکے ساتھیوں نے 1830ء میں سادیا کے مقام پر جملہ کیا
ای طرح 1835ء اور 1839ء میں بھی بغاوتیں ہو کیں۔ 1849ء میں ناگاؤں نے بغاوت کی۔

الابار میسور: 1792ء میں جب ٹیپوسلطان کی سلطنت کا کچھ حصہ کمپنی کے قبضے میں آیا تو مالابار کے تقریباً تمام راجہ 6 سال تک آگریزوں سے لاتے رہے۔ کوٹا یم کے راجہ کیرالا ورمانے ان لا ایکوں میں دوسرے راجاؤں سے ل کر ٹمایاں حصہ لیا اور یہ بغاوتیں اتی خطرناک تھیں کہ اگریزوں کو راجہ کے ساتھ رُم شرائط پر سلح کرنی پڑی۔ گنجام کی ریاست کمیری کے جا گیروار کو جب کمپنی نے خراج کی اوا بیگی میں وری پر گرفار کیا تو وہاں 1797ء میں عام بغاوت بھیل گی۔ مالابار میں 1802ء میں شروع ہونے والی بغاوتوں کا سلسلہ کیا تو وہاں 1797ء میں عام بغاوت بھیل گی۔ مالابار میں 1802ء میں شروع ہونے والی بغاوتوں کا سلسلہ کھا گیا اور 10 سمبر 1800ء کو ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گیا۔ 1834ء میں کورگ کے راجا ویرا نے بغاوت کی۔ بغاوت کی دیوان ویلوتا ہی نے 1808ء میں کوئی کی لی۔

دکھنی علاقے: 1824ء میں ضلع بجابور میں دوا کر ڈکشٹ نے لشکر جم کر کے سزگی کے مقام کولوٹا اور اپنی حکومت قائم کرلی۔ شیوالنگا کی موت پر جب کمپنی نے اسکے لے پالک بیٹے کو جانشین شلیم کرنے سے افکار کیا تو 1824ء میں ریاست کور میں بغاوت ہوگئ جس میں گئی انگریز قتل ہمی ہوئے۔ اگر چہ اس میں باغیوں کو شکست ہوگئ تاہم 1829ء میں دوبارہ بغاوت ہوئی۔ 1826ء میں تین سال سے قط سالی کے شکار دکھنی علاقوں میں داموس نے بغاوت کی۔

مدارس پر پر بؤنی میں پالیگاروں کی وقعے سے بغاوتیں ہوتی رہیں۔ راجہ وزیا گرم سے کمپنی سے تین الا کھروپ کا مطالبہ کیا جو وہ پورائیس کرسکا تو اسکی جا گیرضبط کرنی گئے۔ راجہ نے 1794ء میں بغاوت کی جس دوران وہ ہلاک ہوگیا۔ سے ولی سواگری اور رام ناد وغیرہ کے پالیگاروں نے 1801ء میں بغاوت کی شال ارکاٹ میں 50-1801ء اور دیگر علاتوں میں 1813ء میں بغاوتیں ہو کیس۔ 34-1830ء کی شال ارکاٹ میں محمدار اور راجہ میگن ناتھ نے بغاوت کی۔ گئیام ضلع اور نرسا ریڈی کرنول کے پالیگاروں نے دوران راجہ مرجھدار اور راجہ میگن ناتھ نے دوران بغاوتی کی۔ گئیام ضلع اور نرسا ریڈی کرنول کے پالیگاروں نے 1835ء میں بخاوتیں کیس۔

آسام: انگریزوں کے سلہت اور کام روپ پر قبضہ کرنے کے خلاف راجہ تیرت علمے نے بولا اللہ ہوں کی جانب ہے سڑک برائیوں ٹو گلے کھلا کو بین بغاوت کی اور ریاست بیں انگریزوں کی جانب ہے سڑک بنانے کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں۔ مقابلے میں بھاری پڑنے پر انگریزوں نے اپنے روایت حرب استعمال کرکے راجہ کو جتھیار ڈالنے پر مجبور کیا اور بینگش کی کہ اگر وہ انگریزوں کی بالادی قبول کرلے تو اسے ریاست واپس ٹل سکتی ہے۔ راجہ نے بی پیکش قبول کرئے کے بجائے جلاولنی اختیار کی اور 1834ء میں ڈھا کہ میں انتقال کرگیا۔

جنگ برما کے بعد 1826ء میں آ سام کے علاقے کہنی کے قضے میں آئے۔ پرانے نظام میں تبدیلیوں اور نگان کے دن بدون برصتے ہوئے مطالبات کی دجہ ہے دوسال کے اندر ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ وارانگ کے علاقے کے راجہ وج تارائن سے 42 ہزار رو پے اور ڈیڑھ ہزار پاکھوں کی خدمات طلب کی گئی۔ جلد ہی بیر تم برطا کر 54 ہزار ہوگی۔ راجا کے احتجابی پر تین ہزار روپے کی رعایت کی گئی۔سال محررقم کی اوائیگی کے بعد جب معلوم ہوا کہ راجہ کے ذمے 21 ہزار روپے مزید نگلتے ہیں تو اسکی جا سیا او ضبط کرلی گئی۔ انہی حالات میں 1826ء کے دوران آسام کے سابی جکران خاندان کے ایک نوعرفردگوم دھر کو کوار کی سربراہی میں بغاوت بٹر وع ہوئی جس میں علاقے کے معتبرین اور بااثر افراد کیٹر تعداد میں شائل ہے۔ کوم دھر کو کوم دھر کو کوشت شین کیا گیا اور مریانی کی جائب پیش تذری کی گئی تاہم جلد ہی یہ بغاوت کیل دی گئی۔ کوم دھر کو سرائے موت دی گئی جو کہ بعداز اں سات سال قید میں تبدیل کی گئی۔ پچھسال بعد بغاوت کی ایک اور کوشش مزائے موت دی گئی جو کہ بعداز اں سات سال قید میں تبدیل کی گئی۔ پچھسال بعد بغاوت کی آیک دلی فوجی صوب موزائے موت دی گئی جو کہ بعداز اں سات سال قید میں تبدیل کی گئی۔ پچھسال بعد بغاوت کی آیک دلی فوجی صوب موزائے موت دی گئی جو کہ بعداز اں سات سال قید میں تبدیل کی گئی۔ پچھسال بعد بغاوت کی آیک دلی فوجی صوب موزائے موت دی گئی جو کہ بعداز ال سات کی گور گئی تاہم جو کہ بی سے موزائی میں اور کی گئی۔ پی سرائی میں اور کی گئی۔ پی موزائی دار نے آیک دلی فوجی صوب دار سے بھی رابط کیا گیں اس نے باغوں کو گرفتار کرائے کو ہائی بھوادیا۔

اى دوران 1803ء ميں سنگ فو اور كھامتى قبيلوں كى بغاوت شروع موئى جس ميں شالي آسام

کے بیشتر زمیندارشریک منے تاہم فروری 1830ء میں یہ بغاوت کیل دی گئے۔ دوسری جانب 1829ء کی بغاوت کے دوران فی جانے والے دھن جوئے نے ایک گاؤں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ل کر دوبارہ بغاوت کا منصوبہ بنایا تاہم 20 فروری 1830 کو ایک باغی رہنما کی گرفتاری پر اسکے بقنے سے ملنے والے خطوط کی دجہ سے انگریز اس بغاوت کوشروع ہونے سے قبل ہی کیلنے میں کامیاب ہوگئے تاہم اسکے باوجود باغیوں نے 25 فروری کورنگ پور پر جملہ کیا جو پہا ہوگیا اور کی باغی گرفتار کر لیے گئے۔ دھن جوئے ایک بار پھر انگریزوں کے باتھ میں آیا۔

جون 1839 میں اور قابل ذکر بغاوت کھامتی قیلے کی جانب ہے ہوئی جو تمام شورشوں ہے برئی تھی اور شوں ہوتام شورشوں ہے برئی تھی اور ان انگریز رجنٹ کا کما نڈر میجر وہابت باغیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگیا۔ انگریزوں کو میہ بغاوت کودی ہوناوت کی گئے کیلئے باہر سے امداد طلب کرنی پڑی۔ 1841ء میں گوہا نیں قبیلے نے پھر سے بغاوت کردی جس کی ہا قاغدہ منصوبہ بندی تو کی گئی تھی تاہم قیادت اور تنظیم کی کمروری کی وجہ سے یہ بغاوت ناکام ہوگئے۔

سانوت وادی اور کو لھا پور : شالی کوکن کے مقام ساونت میں 1833، 1832 اور 1836ء میں بغاوتیں ہوئیں۔ بھولا اور 1836ء میں بغاوتیں ہوئیں۔ 1844ء میں کو لھا پور نے بغاوت کا مشاہدہ کیا اور اس میں انا صاحب نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ آئندھ اسٹیٹ کے صلح وزاگا پٹم میں برابھد روزے اور جگناتھ روزے نامی سرداروں نے 1830ء سے 1834ء تک بغاوت ہوئی۔ 1840ء میں عام بغاوت ہوئی۔ 1840 میں ایک پرہمن نزم دتا تر یہ کی رہنمائی میں پچھ عربوں نے نظام کے علاقے سے فکل کر بادامی قلعہ پر قبضہ کیا اور زم کی حکومت کا اعلان کردیا۔ ضلع ساگر کے چند زمینداروں نے 1842ء میں بغاوت کی۔ اس سال دکھی علاقوں کے پالیگاروں نے بیلاری، کڑا یا، اسٹ پور اور ضلع کرنول وغیرہ میں زبردست بغاوتیں کیں۔

 مدد طلب کی اور کھا کہ کولہا پور بھنے کر ان برمعاشوں سے ہماری جان چیڑا کہ۔ باغیوں کوشکست ہوئی اور ان کا مردار پٹالا پر جنگ میں ہلاک ہوا تاہم ان حالات نے ساونت وادی پر بھی گہرے اثرات ڈالے اور دلی رجمنٹ میں بغاوت ہوگئی۔ منو ہرگد کے عوام نے اگریزی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، نومبر 1844ء میں ایک بااثر سردار بھوند سافوت ہوگئی۔ منو ہرگد کے عوام نے اگریزی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، نومبر 1844ء میں ایک بااثر سردار بھوند سافوت ہم ولیکا رائے آتھ میٹوں کے ہمراہ بغاوت میں شریک ہوا اور سارڈیائی کے سولہ سالہ لؤکے انا صاحب کو بھی اپنے ساتھ ملایا جو تحت کا وارث تھا۔ گوا کے عوام میں بھی باغیوں کیلئے ہمدردی کا رجحان تھا تاہم پر تھا کی انتظامیہ نے بہدا گریزوں کا خیال تھا تاہم پر تھا کی انتظامیہ نے بہدا گریزوں کا خیال تھا تاہم پر تھا کی اور کی کا در دونراہم کیا جارہا ہے اور دہاں دوستو باغی چیچ میں۔ انہوں نے جنوری 5485ء میں پر تھا کی انتظامیہ کو تحت اقدامات کرنے اور ڈیمائی برادری کے نیٹھے ہیں۔ انہوں نے جنوری 5481ء میں پر تھا کی انتظامیہ کو تحت اقدامات کرنے اور ڈیمائی برادری کے افراد برگڑی نگاہ رکھنے کا مشورہ دیا۔

جنورى 1845ء كة تريس اوالس ذى كولهابوركرال بة آؤ ترام كوباغيول كاتعاقب كيل گوا کی سرحد پر بھیج کر گوائے حکام کولکھا گیا کہ باغیوں کو اسکے حوالے کیا جائے اور اگر ضرورت ہوتو آؤٹرام کو باغیوں کا تعاقب کرنے کی اجازت دی جائے۔ پھوند ساونت اپنے ساتھیوں کے ساتھ گوا کی حدود میں تھا جبکہ اناصاحب بھی اینے دوستو ساتھوں کے ساتھ اسکے ساتھ ل چا تھا۔ بیلوگ گوا کے ایک گاؤں ٹورسا کو مرکز بنا كر بغاوت كى ربنمانى كررب تق \_ كواك حكام في بانيول كوانگريزول كحوالے كرنے بك بجائے اسيد طور پر حالات كا جائزه ليخ كا فيضله كيا- تين سال بعد 1848 ء بين الكريز حكام في أثبين 45 باغي سردارون کی ایک فہرست ہی ارسال کی۔ای سال مئی میں انا صاحب کو وطن واپس آنے اورسٹو رویے مہینہ پنشن کی اجازت دی گئی، تا ہم پر تگالی اہلکار ساونت وادی کے انگریز لیٹیکل ایجنٹ میجر لی گرانڈ جیکب کے شرائط مانے ے الکاری رہے۔ 185 ءتک انگریز گواکی انتظامید کومسلسل باغیوں کی سرکوبی کیلیے خطوط لکھتے رہے۔ای دوران حکر انول کی سخت یا لیسی کے خلاف گوا کی عوام نے پرتگالی حاکموں کے خلاف بعاوت کردی۔ستاری ے تعلق رکھنے والا دیباجی ریدے اس بغاوت کا سرغنه تھا جس نے نانس کے قلعہ پر ببضه کرے اسلیم لوٹ لیا اور ستاری سے پرتگالیوں کو نکال دیا۔اس خطرب کے پیش فظر پرتگالی حومت کوساونت وادی کے انگریز حکام اور باغی رہنماؤل سے مدد مائلی پڑی۔ اگر یر حکام نے دو باغی سرداروں قاسم خان اور ش ایرانیم کودیپارید کی مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا اور پرتگالی انتظامیہ کواسلحہ فراہم کیا۔ دیپارینے اور ہنومنت ساونت 1855ء تك يرتكالى حكومت كے باتھ نبيں آسكے۔ جون 1856ء ميں ان باغيول نے شلع منگلور ميں تسم ماؤس اور

ایک پولیس چوکی پر تملہ کیا جس دوران کچھ باغی گرفتار ہوئے تاہم دیپارینے فی نگلنے میں کامیاب رہا۔ای دوران ہندستان میں 1857ء کی جنگ آزادی نے اسے گوا کے پرتگالی حاکموں کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کرنے کا موقعہ فراہم کیا کیونکہ انگریز گوا میں پرتگالی افتد ارکو بچانے کے بجائے اپنے افتد ارکو بچائے کی تگ ودو میں مصروف ہوگئے تھے۔

بہار: 46-1845ء میں بہار میں اگریزوں کے فلاف ہم گر بر ناوت کی تیاریاں شروع ہوئیں

تاہم دہم ر 1845 کے دوران ایک جعدار کے ذریعے اگریزوں کواس کاعلم ہوگیا۔ پٹنہ کے نہ صرف جا گروار

بلکہ پولیس افر اور سپائی بھی اس میں شریک سے فرسٹ رجنٹ کانٹی پیر بخش افراجات کیلئے باغیوں میں

رویے تقسیم کر دہا تھا کہ 24 دیم کو گرفتار ہوگیا۔ اسکے پاس باغیانہ خطوط اور رجنر وغیرہ برآ مد ہوئے جس کے

میتج میں نیوریا کا ڈمیندار راحت علی 25 دیم کو گرفتار کیا گیا۔ وہ 1829ء میں وقف جائیداد پر سرکاری قبض

اور میں ائیت کی ہلتے کے خلاف میر عبداللہ کے ساتھ ایک مظاہرے میں بھی شرکت کر چکا تھا۔ پنہ چلا کہ دولی کا

اور میں ائیت کی ہلتے کے خلاف میر عبداللہ کے ساتھ ایک مظاہرے میں بھی شرکت کر چکا تھا۔ پنہ چلا کہ دولی کا

جو کاغذات کی ہوتے گئے ہو بطاہرا کی کئیرالدین کا نام بھی سامنے آیا۔ پیر بخش سے بوچھ بچھ پر پنہ چلا کہ اس

جو کاغذات کے اس سے مہمرام کے کیرالدین کا نام بھی سامنے آیا۔ پیر بخش سے بوچھ بچھ پر پنہ چلا کہ اس

مازش کا اصل سرغنہ خواجہ حسین علی تھا جو پچھلے چند سال سے گوالیار میں ملازم تھا اور نکلتہ میں ریاست کا وکیل

بھی رہ چکا تھا۔ تا ہم وہ شظیم کے رکن پٹنہ کے دارو شے میر باقر کی جانب سے بافیر کرنے پر گرفتاری سے محفوظ

رہا۔ حسین علی 18 اکتوبر 1846ء کو ایک بخسطر بیٹ ساسے پیش ہوا تا ہم عدم ثبوت کی بنا پر رہا ہوگیا۔

کنورسکھ بھی اس معالمے میں شریک تھا جو اکثر پیٹر آ کر داحت علی کے دالیط میں دہتا۔ داحت علی کے بی شخ میں دہتا۔ داحت علی نے بی شخ میں جندی کی گئ۔ علی نے بی شخ میں جندی کی گئ۔ علی ہے بی شاوت سے پہلے بی سازش پیلوی گئ اور کئ گرفتاریاں ہوئیں۔ گرفتاریاں ہوئیں۔

مولوی نیازعلی افسر قانون، برکت الله وکیل سرکار، میر باقر دازوغه نوکریون سے برخاست کیے گئے۔ پولیس جعدار حسن علی خان کو 1857ء میں بھانی وی گئی۔

وسطی ہندستان راجیوتانہ وغیرہ: کیٹین آؤٹرام نے 1835 میں گجرات اور گردو نوا کے مختلف علاقوں کا دورہ کرکے رپورٹ کیا کہ یہاں کے تعلقہ دار اور جا گیردار بغاوت کیلئے پرتول رہے ہیں، اس رپورٹ میں کچھے اور کاشیاواڑ میں ہونے والی کچھے بغاوتوں کا بھی ذکرہے جو 1815ء سے 1832 تک جاری رہیں۔ یہاں پروا گہیر قبیلے کی سرکردگی میں بغاوتیں جاری تھیں۔

1803ء میں بندیل کھنڈ پراگریزوں کے قضے کے بعد یبال کے تقریباً ڈیڑھ و قلعہ داروں اور مرداروں اور مرداروں نے بناوت کردی۔ اج گڑھ نے ک<sup>اشم</sup>ن راؤ کو جب قید کیا گیا تو اس نے ورخواست کی کہ اسے توپ سے اٹرایا جائے۔ 1809ء میں خانہ دیش کے بھیل بناوت کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے اور 1846ء تک بار بار بناوت کرتے رہے۔ کو بھی برادری نے 1828ء سے 1850ء تک وقفے وقفے سے بناوتیں کیں۔

راچیوتانہ کے علاقے مرحلوں کے ماتحت رہے۔ کمپنی کے زیر اقتدار آنے پر راجیوت مسلسل بغاوت کرتے رہے۔ جودھ پور کا راجہ مان عظمان بغاوتوں میں شامل تھا۔ کوئد، میواڑ اور مارواڑ کے جا گیردار بھی ان بغاوتوں اور انکی منصوبہ بندی میں شریک رہے، یہاں سے تعلق رکھنے والے شعرا راج با گیٰ داس اور سوریدل مصراکی شاعری انہی بغاوتوں کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔

کوالیارکی بیجا بائی زوجہ دولت راؤ سنرها 1838ء سے ہی انگریزوں کے طلاف بناوتوں کی منصوبہ بندی میں شریک تقی ۔ اسکے ساتھ دکنی پیٹر توں کا ایک گروہ بھی عوام کو بناوت کیلئے آبادہ کرتا رہا۔

بریلی: یبال 1816ء میں ایک خونی بغاوت ہوئی جس میں مفتی محد عیوض نے فتو کی دیکر حصد لیا اور زخی ہوا۔ مدسرف بریلی بلکہ پیلی بھیت، رام پور، شاجہان پور وغیرہ سے دو دن کے اندر پندرہ ہزار کے قریب لوگوں نے بریلی پر چڑھائی کی۔ اس دوران 21 اپریل 1816ء کو ایک اگریز افر کو قتل کر دیا گیا۔ اگریز فوجی دستوں کی شکست کے بعد باہر سے فوجیس بلا کر باغیوں کو بسپا کیا گیا۔ سب سے اہم جمز پ پرانے شہر میں حضرت شاہ دانا ولی کی مزار کے قریب ہوئی جو باغیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس بغاوت کے بعد مفتی عیوش ناکک نشقل ہوگئے۔

سہارن پودیس 1813 میں گوجروں نے بغاوت کی،جنگی ناکامی کے بعد 1824ء میں دوبارہ منصوبہ بندی کی گئ ناہم دوآ بے کے علاقے میں برے پیانے پر بغاوت کرنے کی اس منصوبہ بندی کا اگریزوں کو پت چل کیا۔

ستارا کے رانگو بابوبی: وہ 1840ء سے 1853ء کے تیرہ سال برطانیہ میں رہ چکے تھے۔ای دوران عظیم اللہ خان بھی برطانیہ میں مقیم تھا جے نانا صاحب نے اپنا وکیل بناکر برطانیہ بھیجا ہوا تھا۔ رانگوبالو وہاں ستارا کے راجہ پرتاپ شکھ کا وکیل تھا۔اس نے اپنی جدو جہرکو قانونی روپ دیا۔انگریزی سکھی، پارلیمنٹ کے اراکین سے رابطہ کرکے انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جابرانہ افذا بات سے آگاہ کیا۔ لی ارانہ جیکب اپنی کتاب "ویشرن انڈیا" میں لکھتا ہے کہ را گوبا ہو جی نے ستارا کے حالات اور نانا صاحب سے رابطے کا فائدہ افغا کر زیردست سازش کی بنیادر کئی۔ وہ پر لی میں مقیم تھا اور سنے بغاوت کی منصوبہ بندی کررہا تھا۔ اگریز اہلکار اسٹیورٹ افغنسٹن نے گوا کے پرتگیزی حکام کو لکھا کہ "مستارا میں بور پی افسران کو قبل کرنے کی سازش کا اکشراف ہوا ہے جس کا اصل سرغنہ را گوبا ہو جی ہے جو عالیًا پر تھا کی علاقے میں روبوش ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرکے ہمارنے حوالے کیا جائے۔" ای طرح ستارا کے مجسر میٹ فے درخواست ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرکے ہمارنے حوالے کیا جائے۔" ای طرح ستارا کے مجسر میٹ فے میکر میڑی گورشنٹ آف بہنی انڈرنس کو 7جولائی 7581ء کو تحریر کیئے ہوئے ایک خط میں بتایا کہ ستارا میں ایک میٹری گورشنٹ آف میٹری گورشنٹ آف بھی انڈرنس کو 7جولائی 7581ء کو تحریر کیئے ہوئے ایک خط میں بتایا کہ ستارا میں تعینات ایک طے شدہ منصوبے کے تحت بچھولگ بچی ہوئے لیکن راز کھل جانے پر تیرہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایک چیرای میٹری دو بوقوج کے صوبے وار کوسازش اور بغاوت کیلئے آمادہ کر رہا تھا تا کہ جب ستارا میں تعینات انگریزوں پر حملہ کیا جائے تو بدلوگ مقابلہ نہ کریں۔ جب اس چیرای کو بھائی دی گئی تو اس نے اسے ہم اگریزوں پر حملہ کیا جائے تو بدلوگ مقابلہ نہ کریں۔ جب اس چیرای کو بھائی دی گئی تو اس نے اسے ہم

"" ج اگریز اس وقت ہے کہیں زیادہ مصیعت میں جیں جب وہ اس سرزمین پر آئے تھے۔ میرے ساتھ میرے ہم وطن نے فداری کی اور پھانی دلوائی لوگو! عمل اور حرکت کا وقت آگیا ہے۔ اگر تم جند دؤں اور مسلمانوں کی اولا دہوتو ضرور اٹھو گے اور اگر عیسائیوں کا تخم ہوتو خاموش رہو گے۔''

اس مازش کے انکشاف کے ابعد بالد بی جون <u>185</u>7ء میں گم ہوگیا، کے تی تھیکر نے اپٹی مراتھی۔ کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ 1861 تک زندہ تھا۔ستارا کے سترہ باغیوں کو بھائسی ہوئی جن میں رانگو بالد جی کا بیٹا سیتا رام بھی شامل تھا۔

بینجاب: بنیادی طور پر ذہبی برادری سے تعلق رکھنے والے سکھ افغانوں سے لڑائی کے دوران فوجی قوت بن گئے۔ 1767ء میں احمد شاہ ابدالی کے واپس جانے پر انہوں نے دریائے جمنا سے راولپنڈی تک کے علاقے پر ابنارائے قائم کردیا ، پھی مرصے کیلئے مراشوں نے سکھوں کے اقتدار میں خلل ڈالا تا ہم 1803ء میں لارڈ لیک کے ہاتھوں مراشوں کی پیپائی نے سکھوں کو دوبارہ ابھرنے کا موقد فراہم کیا۔

رنجیت سنگھ 1780ء میں پیدا ہوا اور 19 سال کی عمر میں اس نے کابل کے افغان حکمران زمان شاہ کو پنچاب ڈنٹر کرنے میں مدوفرا ہم کی۔ زمان شاہ نے رنجیت سنگھ کو 1799ء میں لا ہور کا گورزمقرر کر کے راجہ کا خطاب دیا۔ 1802ء میں اس نے امرتسر بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ بعد از اں وہ شام کے مغرب میں اپنی فتو حات کا سلسلہ بڑھا تا گیا۔ رنجیت سنگھ کو مرجارج براو (7-1805) کی عدم مداخلت کی پالیسی سے تفویت کی۔ اسکا ادادہ ان سکھ دیاستوں کو اپنی تبویل میں لیما تھا جو ایک زمانے میں سندھیا کے زیر اثر تھیں تاہم بعد ازاں غیر رسی طور پر برطانوی تسلط میں آ گئیں۔ 1806ء میں ان ریاستوں کے مہاراجاؤں نے آپس کی چیقلش کے دوران رئجیت سنگھ کو مداخلت کی دعوت دی۔ رنجیت سنگھ نے موقعہ تنبہت جانا اور شنج پارکر کے لدھیانہ پر بتھنہ کرلیا جس پر سکھ مہاراجاؤں نے پریشانی کے عالم میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے تحفظ کی درخواست کی۔ گورز جزل لارڈ منٹو طئے کر چکا تھا کہ دنجیت سنگھ کو شنج کے مغربی کنارے تک ہی محدود رکھنا ہے۔ چنا چہ کمپنی کے آگھ دکھانے پر دونوں فریقوں کے درمیان نداکرات شروع ہوتے اور 1809ء میں دشخط ہونے والے معاہدہ امرتسر میں رنجی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حدود کا تھیں کہا گیا۔

اپنی سرحد کومشرق کی جانب توسیع بند دے بسکنے پر رنجیت سنگھ نے مغرب کی جانب پیش قد می مروع کی اور 1810ء میں است کا حصہ بنا شروع کی اور 1810ء میں است کا حصہ بنا الیا۔ اس نے گودکھوں سے کانگرہ اور افعانوں سے اٹک بھی چیس لیا۔ 1814ء میں اس نے کوہ نور ہیرے کے میں شاہ شجاع کو بناہ دی۔ رنجیت سنگھ نے 1819ء میں شمیر اور 1823ء میں بیثاور پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگر چہ اسکا ادادہ سندھ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا تھا تا ہم انگریزوں کی مخالفت کے باغث اس سے بازر ہا۔ رنجیت سنگھ 50 سال کی عمر میں 1839 میں فوت ہوگیا۔

انگریزوں کے ساتھ رنجیت سنگھ کے قریبی تعلقات بیس برس پر محیط سے جو معاہدہ امر تسر سے مثروع ہوئے، جس کے تحت اسے انگریزی تسلط کے تحت ہندستان کے بجائے مشرق کی جانب پیش قدمی کی کھلی چھوٹ دی گئی تھی تاہم 1809ء میں و شخط ہونے والے اس معاہدے کے ابتدائی تین سال تک فریقین میں شکوک و شبہات برقرار رہے۔ اس دوران رنجیت سنگھ نے برطانوی سرحد کے قریب پہلور کے مقام پر ایک چھوٹا قلعہ تغیر کرکے مملھم چند کو اس کا ذمہ دار تعینات کیا۔ ابتدائی دنوں میں مملھم چند برطانوی فوج کے بھوڑ دل کو این بناہ دینا رہا، تاہم آ ہند آ ہدر زنجیت سنگھ اور برطانوی حکام کے درمیان تعلقات بہتری کی جانب استوار ہوئے۔ ان سرد تعلقات کا ایک اہم سبب رنجیت سنگھ کی جانب سے 47 علاقوں پر دوئی تعالی کی جانب استوار ہوئے۔ ان سرد تعلقات کا ایک اہم سبب رنجیت سنگھ کی جانب سے 47 علاقوں پر دوئی تعالی جن میں جن میں سے 12 متنازعہ تھے۔ 1837ء میں برطانوی حکام نے ان متنازعہ علاقوں کو مملی طور پر اپنی تحویل جن میں سے 12 متنازعہ تھے۔ 1838ء میں جند کیا اور 1838ء میں جانب اس جائم ترین فیروز پور تھا جہاں آگریزوں نے 1835ء میں قبضہ کیا اور 1838ء میں وہاں چھادئی تائم کی۔

1815ء میں گورکھوں کے وکیل پرتھی بلاس اور بلاس پور کے راجہ کے بااعتبار کارند ہے شیودت رائے نے رنجیت سکھ سے ملاقات کرکے اگریزوں کے خلاف گورکھوں کی چنگ میں مدو کرنے، بنیوں سے پانچ لا کھ روپے قرض کی سفارش کرنے اور گورکھوں کو گڑگا اور جمنا دریا پار کرنے میں مدو فراہم کرنے کی درخواست کی۔اس نے انگریزوں کے خلاف گورکھوں کی مدد کرنے سے معذرت کی۔اس طرح 1822ء میں پیشوا بابی راؤ کی جانب سے مدد کی درخواست بھی نظر انداز کردی جبکہ اس نے کمپنی کے برما جنگ میں مصروف بونے کی دوران موقعہ کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں کو زک پہنچانے نے بھی گریز کیا۔ 26-1825ء میں اس نے بھرت پوری عوام کی بھی کوئی مدنہیں کی جب وہاں کے حاکم نے اسے بردن کی فوجی چیش قدمی کے عوض ایک لاکھ روپے اور اپنی مدد کیلئے بیس بڑار فوجیس فراہم کرنے پر اضافی بچاس بڑار روپے فراہم کرنے کی اضافی بچاس بڑار روپے فراہم کرنے کی اضافی بچاس بڑار روپے فراہم کرنے کی

1827 ہے۔ 1821ء کے دوران پٹاور اور دیگر پشتون علاقوں میں سیدا حمد شہید نے رنجیت سکھ کے خلاف بعناوت کردی۔ سندھ کے خمن میں رنجیت سکھ شکار پور حاصل کرنا چاہتا تھا جو کہ تراسان کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شکار پور پر قبضہ رنجیت سکھ کو افغانستان اور بلو چستان کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنے میں مدد فراہم کرتا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز اہلکار پؤنگر امیران سندھ سے ایک تجارتی معاہدے کیلئے فدا کرات کر رہا تھا۔ سندھ میں انگریزوں کی دلچیں کے پیش نظر رنجیت سکھ سندھ کے شہر شکار پور پر قبضہ کرنے کے منصوبے سے وستمبردار ہوگیا۔ تاہم 1835ء میں ایک مرتبہ پھر رنجیت سکھ نے سندھ پر تملہ کرنے اور شکار پور پر قبضہ کرنے وستمبردار ہوگیا۔ تاہم 1835ء میں ایک مرتبہ پھر رنجیت سکھ کو ملتان اور باحد از ان منص کوٹ کی جانب پیش فقد کی کا تھا کہ اگر انہوں نے رنجیت سکھ کو تراج ادا فتدی کا تھا کہ اگر انہوں نے رنجیت سکھ کو تراج ادا نہ کی انو شکار پور پر قبضہ کرلیا چاہے گا۔ ہری سکھ ناکور پر بن گئی تاہم انگریزوں کے درشت رویے کی دجہ سے سوئین کی کو چیت سکھ ایک مرتبہ پھراس ہے دستی دریاں۔

رنجیت شکھ اور ولیم ہنگنگ کے درمیان روپر کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ انگریز حکام اس ملاقات سے بیرتا ژدینا چاہتے تھے کہ انئے اور رنجیت سکھ کے درمیان تعلقات خوشگوار نوعیت کے ہیں جبکہ رنجیت سکھ اس بات کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ انگریز اسے خالصہ ریاست کا سربراہ تسلیم کرتا ہے۔

جب جیس برنس افغانستان کے حکمران دوست محد سے مداکرات کرنے کابل گیا تو اس نے

انگریزوں سے معاہدے کے عیوض پشاور کا انتظام رنجیت سنگھ سے لیکر اسے دینے میں مدوطلب کی۔ برنس کا خیال تفا کی خیال تفال کی وجہ سے رنجیت سنگھ اس سے بخوشی دنتیروار ، وجائے گا تاہم الارڈ آ کلینڈ نے اس نعمن میں رنجیت سنگھ سے بات کرنے سے انکار کیا اور برنس کی مجھوتے کے بغیر کا ہل سے لوٹ آیا۔

تاہم 1838ء میں رنجیت سنگھ، شاہ شجاع اور ایسٹ انڈیا کمپٹی کے درمیان سفریق محاہدہ ہوا۔
اگرچہ نومبر 1838ء میں فیروز پور کے مقام پر رنجیت سنگھ اور لارڈ آ کلینڈ کے درمیان ہونے والی الما قات
کے دوران میہ طبئے ہوا تھا کہ برطانوی فوجیس پنجاب میں قدم نہیں رکھیں گی تاہم الطلے ہی سال رنجیت سنگھ کے انقال کے بعد انگریز ول نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور پہلی افغان جنگ کیلئے انگریزی فوج نے پنجاب سے پیش قدمی کی۔

1839ء میں رنجیت شکھ کے انتقال کے بعد اسکا بنایا ہوا لورا ڈ صانچہ کاغذی قلعہ ثابت : وا۔ اب فوج مضبوط ہوگئ تقی اور حکمرانوں کی مقرری اور معزولی کے تمام فیصلے بھی اسکی مرضی ہے ہونے گئے۔ رنجیت سنگھ نے جانشین کے طور پر اسکا بڑا بیٹا کھڑک سنگھ تخت پر جیٹھا، جس نے دھیان سنگھ کو اپنا وزیر مقرر کمیا۔ رنجیت عكى كماك اوربيغ شرعكه اورنبال عكى في خالفت كى كورك عكه نوم 1840 من چل بساراسكا بينا نہال سکو ان اور قلع کے دروازے کے یتے دب کر ہلاک ہوگیا۔ جائشنی کیلئے جاری چیقاش کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ نہال ننگھ کی بیوی کے ہاں بیر بیرا ہونے تک مائی جا ند کور اقتدار سنجالے گی جبکہ اس دوران دھیان' عنگے دزمر کے طور پر اور شیر منگے وائسرائے کے طور پر فرائض سرانجام دیں گے۔ شیر منگھ نے اس نے انتظام کو سليم كرنے ــ انكاركيا اور جنورى 1841ء من اقتدار پر قبضه كركے خود كے مهاراجه عوف كا اعلان كرديا۔ شر سُلَّه کے دوراقتدار میں ہی انگریز فوج کو پہلی افغان جنگ کیلئے پنجاب سے گذر کر کامل جانے کی اجازت دى كئ - جون 1842 ء ميس جائد كور كاقل موكيا -جبك تمبر 1843ء مين شير سنك محمى الماك كرديا كيا- دهيان . عَنْ وَبِهِي قَلْ كرديا كيا جَسَكَ مِنْ بيم مِيامنكه في الي باب كانقام كي خانى -اس في نابالغ دليب عنكم وتخت نشین کیا اورخود اسکا گران بن گیا۔ دممبر 1844ء میں میراسنگھ کو بھی قتل کردیا گیا۔ جس کے بعد اقتد اررانی جندان کے بھائی جوابر سکھ اور عاشق لال سکھ کے حوالے ہوا۔ تمبر 1845ء میں جوابر سکھ کو گوئی مار کر ہلاک كرديا كيا اور لال سكك وزير بن كيا- 11 وممبر 1845 كوسكونون في دريات منتلج بإركيا اور 13 ومبركو انگریزوں نے اعلانِ جنگ کردیا۔

ماتھوں خانصہ فوت کے اختیارات میں جنے والی پہلی سکھ جنگ کا اہم ترین سب لالی سکھاور دانی جندان کے باتھوں خانصہ فوت کے اختیارات میں شخیف تھا۔ پہلے چہ بہال تک یہ فوج بادشاہ گرتی اور رنجیت سکھ کے دور میں بنجاب کے مختلف علاقے فتح کرنے میں ہمی ای فوج کا کردار تھا۔ فوج کو مصروف رکھنے کیلئے لال سکھاور رائی جندان ہے انگریز فوج سے جنگ کرنے پر اکسایا۔ ٹنٹ کی صورت میں پورے ہندستان پر رائ کرنے کی خواہش کے ساتھ خالصہ فوج نے شائع کے کنار سے بر مورچہ بنایا جسکی دوسری جانب لدھیا نہ میں 35 کرنے کی خواہش کے ساتھ خالصہ فوج نے شائع کے کنار سے بر مورچہ بنایا جسکی دوسری جانب لدھیا نہ میں صورتحال برا ربرطانوی فوج تو تی ڈیرہ جمائے ہوئے شخص۔ اسکے علاوہ انبالہ میں بھی برطانوی فوج تو تعینات تھی، اس صورتحال نے خالصہ فوج کو پریشان کیا ہوا تھا۔ انگریزوں نے شائع نوریا پار کرنے کیلئے کشتیوں کا ایک پل اتھیر کیا۔ انہی حالات میں دمبر 1845ء میں خالصہ فوج کو پریشان کیا ہوا تھا۔ انگریزوں نے شائع نوریا پار کرنے کیلئے کشتیوں کا ایک پل اتھیر کیا۔ انہی حالات میں دمبر 1845ء میں خالصہ فوج کے دریا۔ شائع کا رکھ نے بہلی شکھ لا انگی تھی خواہ میں خالصہ فوج کی میں خالم دوج کے دریا۔ شائع کیا کہ کو کی تو کو کی ہوگئی۔

اس جنگ کے اہم محاذید کی، فیروزشاہ، بلی دان اور سیمر اوں تھے۔ سکھوں کوید کی کے مقام پر شکست ہوئی۔ اس کی بنیادی وجدلال سکھے کی غداری تھی جس نے عین جمزپ کے دوران اسپتے پیروکاروں کو لڑائی سے روک دیا۔

فیروز شاہ کی جھڑپ 21 دمبر 1845 کو ہوئی۔سکھوں نے میہاں بھر پور مزاحت کی اور انگریزوں کو کھڈیر ڈالا بتاہم تیجا سنگھ کی غداری بیہال انگریزوں کو بچا گئے۔ وہ خااصہ فوج کو کسی کمانڈر کے بغیر میدان جنگ میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔

" ای دوران گلاب سکھنے لاہور میں اپٹی گرفت مضبوط کرے انگریزوں سے مذاکرات شروع کر کے انگریزوں سے مذاکرات شروع کر کردیتے۔ ان کے درمیان طنے ہوا کہ انگریز سکھ فوج پر حملہ کریں گے اور فکست کے بعد سکھ جومت اپٹی فوج کو ختم کردیگی ۔ شاخ کے داستے پر کوئی مزاجمت نہیں ہوگ اور فاتحین کو دارائکومت تک پیش قدمی کرنے سے روکا نہیں جائے گا۔ گلاب سکھ کو ان خدمات کے عیض انگریزوں نے شمیر کے انظامات سپرد کرنے کا وعدہ کیا۔ ان جا ' ت میں سم اوس کی لڑائی ہوئی جس کی خااصہ صف بندی سے گلاب سکھ انگریزوں کو تین دان پہلے ہی

باخر کر چکا تھا۔ سھر اوَں میں سکھوں کو شکست وینے کے بعد انگریزوں نے لا مور کی جانب پیش قدی کی اور 20 فروری 1846ء کو اُسے مغلوب کیا۔ مارچ 1846ء میں معاہدہ لا مور پر دستھ اموے۔

اس معاہدے کے تحت جالندھ، دوابہاور ہڑارہ انگریزوں کے پاس چلے گئے۔ سکھوں اکوزر تلافی کے طور پر ڈیڈھ کروڈروپے ہی ادا کرنے پڑے۔ وہ اپنے ٹڑانے سے 50 لا کھروپے ہی ادا کرسکے باتی رقم کی ادا کرسکے باتی رقم کی ادا کرسکے باتھوں فروخت کردیا۔ سکھوں کی فوج اور اسکے سازو سامان میں تخفیف کی گئے۔ سکھوں کو ان تمام تو پوں سے محروم کیا گیا جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف استعمال کی تھیں۔ مہاراجہ دلیپ شکھ کو پنجاب کا حکران تنظیم کیا گیا۔ ایک سال کیلئے برطانوی فوجوں کو لا مور میں تعینات کیا گیا۔ ہنری لارٹس کو لا مور میں بعینات کیا گیا۔ ہنری لارٹس کو لا مور میں برطانوی رہز یکنٹ مقرر کیا گیا۔

معاہدہ لا ہور کے بعد بھی پنجاب کے حالات معمول پرنہیں آئے۔ لال سنگھ اور گی دیگر سکھ رہنما جموں اور کشمیر کا علاقہ گلاب سنگھ کو دینے کے مخالف تھے۔ رائی جندان اور لال سنگھ کومصائب کا ﴿ مَهُ دار قرار دیکر ایکے خلاف انکوائزی کی گئی اور لال سنگھ کو جلاوطنی میں بنارس بھیج دیا گیا۔

دمبر 1846 میں برطانوی حکومت نے حکومتِ انہورے معاہدہ بھیرو وال کے نام ہے ایک اور معاہدہ بھیرو وال کے نام ہے ایک اور معاہدہ کیا جس کے تحت انگریزوں کے جمایتی 8 سکھ رہنماؤں پر مشتمل ایک مشاورتی کونس تشکیل دی گئ جے برطانوی ریذ بیزے کے مشورے اور رہنمائی کے تحت عمل کرنا تھا۔ لاہور میں برطانوی فوج کی تعیناتی کو برقرار رکھا گیا اور سکھوں کو ہرسال 22 لاکھ روپے کی اوائیگی کا پابند کیا گیا۔ بیدا نظام 1854ء تک چانا تھا جب مہار اور دلیپ شکھ بالغ ہوکر اقتد ارسنجالتے۔

1847 اور 1848ء کے دوران پنجاب میں کی ایسے اقد امات کیے گئے جو سکھ معتبرین کے طلف بھے جس نے انہیں ناخوش کر دیا۔ دوسری جائب ختم کی گئی سکھ فوج کے کارندے بھی اپنی شخواہوں اور الا کونسز سے محروی پر نالاں تھے۔ غداری کے باعث شکست اور برطانوی ایجنٹوں کی جانب سے سرحدی علاقوں کے قبائلیوں سے براہ راست گفت وشنید بھی سکھوں میں اشتعالٰ کا باعث تھے۔ آئیس مسلمانوں کو مراعتیں بالحضوص اذان اور گائے کے ذریح کرنیکی اجازت دینا بھی قابل قبول نہیں تھا۔ رائی جندان اسپتے مراعتیں بالحضوص اذان اور گائے کے ذریح کرنیکی اجازت دینا بھی قابل قبول نہیں تھا۔ رائی جندان اسپتے افتر ارکی چنز بھیج دیا گیا تھا۔

اگرچداس بات میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب کے حالات انتہائی مخدوش تھے جو بغاوت کا پیش فیدین سکتے تھے تاہم متان کے گورزمول راج کی بغاوت نے صورتحال میں تیزی پیدا کردی۔وہ 1844ء

سے ملتان کا گورز تھا۔ کومتِ لا ہور نے مول رائ سے ایک کروڈرو پے کا خراج طلب کیا، ایک جانب سے ای بڑی رقم کی اوائیگی پرمعذوری طاہر کرنے پر بیر قم 18 الا کھروی گئے۔ پہلی سکھراڑائی کی وجہ سے اس رقم کی اوائیگی بیس تعطل آگیا تھا تا ہم جنگ کے بعد دوبارہ اسکا مطالبہ کیا گیا۔ اس مرتبہ 19 الا کھرو پے طلب کیئے گئے، جنگی اوائیگی نہ کرنے پر بیر قم بڑھا کر 20 الا کھرو پے کرنے کے ساتھ اسے اپنے ایک علاقے سے وتنم روار ہونے کا بھی تھم دیا گیا۔ مول رائ نے اس شرط پرمتنعق ہونے کی پیشکش کی کہ تمام معاملات کوخفیہ رکھنا جائے گا جبکہ دو پیچلے ایک سال کا گوشوارہ جمح کرانے پر رائل جائے گا جبکہ دو پیچلے ایک سال کا گوشوارہ جمح کرانے پر موائوی ریز بیڑٹ نے بیشرائط مائے سے انکار کرتے ہوئے اسے فیرمشروط طور پرمتنعق مونے اور پیچلے دی سال کے گوشوارے جمح کرانے کا تھم دیا۔ ریڈ بیڑٹ نے اینڈرین اور ایکنو کو مردار خان مونے اور پیچلے دی سال کے گوشوارے جمح کرانے کا تھم دیا۔ ریڈ بیڈٹ نے اینڈرین اور ایکنو کو مردار خان میں متنان کی عوام میں اشتعال پیدا کردیا اور 20 اپریل کو بناوت کرک ملتان کا قلحہ ایکے حوالے کردیا، جس نے ملتان کی عوام میں اشتعال پیدا کردیا اور 20 اپریل کو بناوت کرک دیر طاقوی افری افرول کو بلاک کردیا گیا۔

انگریزوں نے فوری طور پر جوانی کاروائی ہے گریز کیا اور مہینوں انظار کیا جس کے دوران بناوت کی بیلہر پورے بنجاب میں بھیل گئے۔ 16 فومر کوگاف نے دریائے راوی پارکیا اور 22 فومر کورام گر کے مقام پرلڑائی شروع ہوئی۔ دیمبر 1848ء میں مثنان کا محاصرہ کیا گیا جو کہ جنوری 1849ء میں مثنان کے مقام پرلڑائی شروع ہوئی۔ دیمبر 1849ء میں مثنان کے مرگوں ہوئے تک جاری رہا۔ 13 جنوری 1849ء میں چلیانہ والہ میں فوجوں کا تکرا کہ ہوا۔ فروری میں گجرات میں جنوری ہوئی جدتو پول کی لڑائی کے طور پر یادکیا جاتا ہے۔ سکھوں کو شکست ہوئی اور 13 مارچ 1849ء کو جناب کو ایسٹ اعثر یا کہنی کی ہندستانی حکومت میں شامل کیا گیا۔ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 29 مارچ 1849ء کو بنجاب کو ایسٹ اعثر یا کہنی کی ہندستانی حکومت میں شامل کیا گیا۔ مہاداجہ دلیسٹ علی کومعزول کر کے بنشن پر بھیج دیا گیا۔

سندھ: 1783ء میں تالیوروں نے سندھ پر کمل قبضہ کرلیا اور انکا سردار میر رفتع علی سندھ کا حکمران بن گیا۔ جس نے سندھ کو تین حصوں میں تقسیم کر کے خدا آیاد، خیر پوراوز میر پور خاص کو انکا دارالخلافہ بنایا۔میر فتح علی کے خدا آیاد میں ہونے کی وجہ سے اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ بعدازاں میر فتح علی نے اینا دارالخلافہ حیدرآیا دشتیل کیا۔

1801ء ش میر فتع علی بسماندگان میں ایک بیٹا صوبدار خان چھوٹر کر انقال کر گیا۔ سندھ میں برطانوی ولچین 1635ء سے شروع ہوئی جوکہ بڑی حد تک معاثی مفادات سے متعلق تھی۔ اس سال تھ فید میں پہلی برطانوی تجارتی کوشی قائم کی گئی جے 1662 میں بند کرکے دوبارہ 1758ء میں سندھ کے حکمران غلام شاہ کلہوڑو کی اجازت سے شروع کیا گیا۔ یہ کوشی اور شاہ بندر میں واقع ایک اور کوشی 1775ء میں دوبارہ بند کردی گئیں۔اس مرتبہ اس بندش کا سبب سندھ کے حکمران سرفرانہ خان کلہوڑو کی ظالمانہ پالیسیاں بتایا گیا۔

اجازت حاصل کی۔ 1799ء میں بہتی حکومت کے ایک وقد نے شھند اور کراچی میں دوبارہ تجارتی کو تھیاں کھولنے کی اجازت حاصل کی۔ 1809ء میں لارڈ منٹو نے ایک وقد سندھ بھجا جس نے معاشی مفاوات پر بٹنی پہلا تجارتی معاشی معاہدہ کیا۔ گورنر جزل لارڈ ولیم بیٹنک کے دور تک انگریز تالیور دربار میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرے معاشی مفاوات حاصل کرتا رہا، اس وقت تک انگریزوں کی جانب سے سندھ پر قبضہ کرنے کا کوئی عند شیمیں ملتا۔

ای دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے دریائے سندھ بیس کشتی رانی کے آزادانہ حقوق حاصل کرنے کی ۔ تگ ودوشروع کی اور اس ضمن میں الیکرنڈر برنس کو دریائے سندھ کے سروے کی ذمہ داری سونی گئی جو حیدرآ باد کے حکمران میرمرادعلی خان تالجور کا اعتاد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔

1831ء میں برنس کو کنگ جارئ چھادم کی جانب سے پنجاب کے مہاراجہ رنجیت شکھ کو تحا لف پنچانے کے بہانے سے دریائے سندھ کا سفر کرنے کا بھم دیا گیا۔

برنس کے سندھ آمدیر تالپوروں نے اعتراض کیا تو گورز جزل نے 1809ء کے معاہدے کے تحت دریائے سندھ کے اس سفر پر اپناحق جنایا۔ سندھ کے پھھاہم اہلکاروں کو اس سفر کی ابتدا پر بیہ کہتے ہوئے سنا گیا، ''افسوس! سندھ سرنگوں ہوگیا۔ دریائے سندھ اسکی فٹے کا راستہ ہے''۔

دریائے سندھ کے ذریعے وہ 23 اپریل 1811ء کو خیر پور پہنچا۔ الیکن نڈر برٹس کے دریائے سندھ کے اس سفر کے بعد انگریز وقت بوقت مختلف حیلے بہانوں سے دریائے سندھ اور اسکے ارد گرد کے علاقوں کا سروے کرتے دہے۔

18<u>31ء اور 183</u>6ء کے درمیان رنجیت سنگھ کی بار سندھ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرتا رہا، جے۔ انگریز انلکاروں نے باز رکھا۔ اس کے نتیج میں 1838 میں تالیوروں اور انگریزوں کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا جس کے تحت انگریزوں کو حدید آباد میں اپنا ریز بیٹرنٹ مقرر کرنے کی اجازت حاصل ہوئی۔

ہنری پوئٹر کی تجویز پر برطانوی فوجیس سندھ میں داخل ہوئیں اور برطانوی ریڈیڈٹ نے ایک ایک درست کی۔ نیا معاہدہ تالیوروں کو پیش کیا۔ کیپٹن ایستوک اور منشی لطف اللہ نے اس معاہدے کی نوک بلک درست کی۔

جب بیہ معاہدہ دستخط کیلئے پیٹن کیا گیا تو میر نور محمد تالپور نے اپنی نارانسکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،'' سندرہ اور انگریزوں کے ورمیان تعلقات کی اہتدا ہے ہی جمیب وغریب چیزیں پیٹن آ رہی ہیں، آ پکی حکومت کسی بات پر مطمئن ہوتی دکھائی نہیں دیتے۔''

پؤنگر نے اس موقعہ پر متنبہ کیا کہ کمپنی کی فوجیس ہرست سے سندھ پر شکر کئی کیلئے تیار ہیں۔اس صورت حال میں سندھ کے حکمرانوں کے پاس 1839ء کے اس معاہدے پر دشخط کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔
چارس جیئر کی آمد سے سیاس مسائل اور صورتحال میں یکسر تبدیلی آگئی۔اے گورز جزل سے لاا تعنائی اختیارات حاصل تھے۔ گورز جزل نے تالیوروں کی جانب سے میدند زیاد تیوں پر عدالتی جاج کا تھم جاری کرتے ہوئے سندھ کی سیا کا ایکبنسیوں کے خاشے کا اعلان کیا۔ میجر آؤٹرام کواپٹی رجمنٹ واپس بھیج کر چارکس ٹیئر کو بیاہ وسفید کا ماک بنادیا گیا۔

۔ جارلس نیپٹر نے لارڈ ایلن بروکوخوش کرنے کیلئے سندھ میں مہم جوئی کی منصوبہ بندی شروع کی۔ نیپئر نے ایک اور معاہدہ تالیوروں کے پاس دیخط کیلئے بھیجا جس پر میر صوبدار خان، حسین علی، محمد خان اور نصیر خان نے بلاچوں وچرا دستخط کردیئے۔

10 جنوری 1843ء کو جنگ کے باضابطہ اعلان کے بغیر میٹر نے امام گڑھ کے قلعہ پر قبضہ کرکے اسے مساد کردیا۔ جس پر بدحوای میں تالپوروں نے دفاعی اقد امات کیے جنہیں انگریزوں نے اپنے خلاف جارحیت سے تبییر کیا۔ یدالگ بات ہے کہ 12 فروری 1843ء کو میر رہم تالپور سمیت تمام تالپوروں نے اس معاہدے پر بھی دستھ کردیے۔ آؤٹرام کے بقول، '' تالپور تا حال تھفئے سے متعلق پر امید تھے اور وہ امن کی بجر پور خواہش کے حال تھے'۔

16 فروری 1843ء کو چارکس غیر 28 سوسیاییوں ور 12 تو پوں کے ہمراہ ہالاسے شیاری بینچا۔ دوسری جانب حسین علی خان تا دیگر قبان نے دیگر قبائلی زعما کے ساتھ مل کرمیر جان محمد کی قیادت میں 18000 سیاییوں پر مشتمل ایک لشکر تفکیل دیا۔ غلام شاہ سیدعبداللہ شاہ ابراہیم خان اور دیگرائے نائیین سے جبکہ ہوش محمدع ف ہوشوشیدی کو گولہ بارود کا کمانڈ رمقرر کیا گیا۔

بیلان کی حیدرآباد کے قریب پھیلی کینال کے کنارے میانی کے مقام پر 17 فروری کوشروح میانی کے مقام پر 17 فروری کوشروح موفی ۔ بہادری سے لڑنے کے باوجود کمانڈر جان محد اور غلام شاہ تالیور کی ہلاکت نے سندھی فوج کے حوصلے ، پیت کردیئے اور وہ شکست سے دوچار ہوئی۔

اس لڑائی میں بجارانی محمودانی اور مکانی برادری کے افراد نے التعلقی اختیار کی جبکہ چانڈ یا برادری نے تو انگریز فوری کو ایٹ میں بجارائی محمودانی اور مکانی برادری کے تو انگریز فوری کو ایٹ میں 27 انگریز مارے گئے جبکہ سندھی لشکر کے 5000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس شکست کے بعد، چاراس میپئر فاتح میانی کے طور پر حیدر آباد میں واخل ہوا۔ تالپور امراکو جنگی قیدی بنا کر قلعہ پر یونین جیک لہرایا گیا۔ چاراس نیپیئر نے بطور شع حاکم کے بہاد تھم خزانے کی ضبطی کا جاری کیا۔

فزانے اور مال غنیمت سے جارت منیئر کا اپنا حصد تقریباً 70 ہزار پاؤند بنا۔ اس موقعہ پر جیمز آؤٹرام اس لوٹ مار اور سابقہ شاہی خاندان سے رواد کھے جانے والے برتاؤ کی مخالفت کرتارہا۔

بعدازاں 24 مارچ کو میر پور خاص کے حاکم میر شیر محد خان تالبور نے حیرا آباد ہے 10 میل کے فاصلے پر واقع دوابد کے مقام پر نیپئر کی فوج کولاکارا۔ اس موقعہ پر میر علی مراد اور اساعیلی برادری کے افراد نے اعظم بردوں کی مدد کی۔ نیپیئر ایپنے پانچ برار سپاہیوں کے ہمراہ دوابہ پہنچا جبکہ میر شیر محد کی فوج ہوت محمد اور نواب احمد خان لغاری کی قیادت میں وہاں پینچا۔ ہوتی محمد شیدی سے منسوب سندھ دوست نعرہ دور ویسوں مراب ایک ای لؤائی سے متعلق ہے۔

ہوٹی مجدایت پانچ برارسپاہوں کے ساتھ اس لڑائی میں ہلاک ہوگیا۔ میانی کی طرح یہاں پر بھی سندھی گشکر کی شکست کا اہم سبب اسکا غیر تربیت یافتہ ہونا تھا۔ ای کا شاخسانہ تھا کہ عین الڑائی کے عروج کے دوران میر شیر مجدا گلے دن لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے میدان سے نکل کر اپنے خیموں میں چلا گیا جبکہ ہوٹی مجداسیے سیاہیوں کی تم تعداد کے ساتھ لڑائی جاری رکھے ہوئے تھا۔

كب مُر الله الله الله كو جندستان مين جوف والى سخت ترين لزال كربتا ہے۔

27 مادج کو پیٹر نے میر پور خاص پر قضہ کیا اور 14 اپر بل کو عمر کوٹ اسکے ہاتھ آیا۔ جبکہ میر شیر محمد 10 جون کوشہداد پور کے مقام پر دابر ب اور جبکب کی کمان میں انگریز فوج سے شکست کھا کر فرار ہوگیا۔

ع چارس نیپئر نے معلوب تالیوروں کوریائی قیدیوں کے طور پر بہبی رواند کیا۔ مرعلی مراد کو خیر پور
اور کوٹ ڈیٹی پر مشتل اسکے علاقے بنگ محدود کردیا گیا تاہم 1852ء میں لارڈ ڈلہوزی نے اس سے شالی
سندھ کے رئیس کی اعزازی حیثیت واپس لے لی۔ میرشیر محمد 1855ء میں جلاوطنی سے واپس آیا تو اسے
میر پور خاص کے قریب چھوٹی می جا گیردی گئے۔ دیگر جلاوطنوں کو بھی بنگال سے واپس کی اجازت دی گئی تاہم
خیر پور کے رستم خان اور نصیر خان اور حیدر آباد کے صوبدار خان ، نصیر خان اور شہداد خان جلاوطنی میں ہی چل ہے۔

سندھ کی فتح کے بعد چاراس میپر کوسندھ کا پہلا گورز اور کرا پی کو دارالکومت بنایا گیا۔ گورز کو سیاسی محصولاتی اور فرق امروکا حتی اختیار دیا گیا۔ فروری 1843ء میں ہی حکومت نے لوگوں کو انگریزوں کا وفادار بننے سے متعلق ایک فرمان جاری کیا۔ انگریزوں سے وفاداری کا اظہار کرنے والے جا گیرداروں اور نمینداروں کو اسناد سے نوازا گیا۔ اسناد واعز ازات دینے کا بیسلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کی مدد کرنے یا کم از کم غیر جانبدار رہنے والے انگنت افراد کو چی

ابتذائی انگریز ایام کاری میں سندھ کو تین اصلاع کراچی، حیدرآباد اور شکارپور میں تقتیم کیا گیا جَبَدِکراچی مِیں صوبے کا پولس ہیڑ کوارٹر قائم کیا گیا۔ <u>184</u>7ء میں سندھ میں اول اور دوئم بلوچ رجنٹ تشکیل دی گئیں۔

سیداحد شهیدی جهادی تحریک مین سنده کا کردار

انیسویں صدی کے پہلے اور دوسرے عشرے میں کھنو کے نواب کی فوج سے تعلق رکھنے والے سید احمد نے آئی تعلیم ممل احمد نے بہت تعلیم کم اللہ میں احمد نے بہت تعلیم کم اللہ میں اللہ میں

پنانے کی ہدایت کی۔ اس ہدایت کے ٹی جوائل تھے۔ تاہم جب مولوی تعیر الدین نے سید اجر کو سندھ ہیں جہاد کا مرکز بنانے کی ہدایت کی۔ اس ہدایت کے ٹی ہوایت کی۔ اس ہدایت کے ٹی ہوائی مولے کی ہوائی مقدر الدین سید احمد کے ساتھ شائل ہونے کی ہوائی جاتے ہوئے کا تیرو قلعہ پہنچا تو انگریزوں کے ساتھ دوئی کے معاہدے میں شریک تالیور حکر انوں کے وفاداد افراد نے ان پر جملہ کردیا تاہم میررتم کے پروانہ راہداری کی وجہ انگی جان خلاصی ہوئی۔ مولوی تعیر اور سید احمد کی مجال کی وجہ انگی جان خلاصی ہوئی۔ مولوی تعیر اور سید احمد کی ملاقات پیر چاگارو کا مہمان تھا۔ بیر پاگارو کے ملاوہ کی دیگر مذہبی رہنماؤں نے بھی سید احمد کو جہاد میں اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ ان میں کھم واے مخدوم عبد الله التی میں اس میں مولوی تعیر کی حمایت کا دعدہ کیا عبد الله بالا کے مخدوم خانمان نے مولوی تعیر کی مارت میں اپنی جانیت کا وعدہ کیا مولوی تعیر کی میں مولوی تعیر نے تو شہر و فیروز کے امیر عبد آئی اور جنگورجا کے سید تھر مالی شاہ سے کی مارت میں اپنی حمایت کا وعدہ کیا مقدہ کیا۔ تھا۔ اس شمن میں مولوی تعیر نے تو شہر و فیروز کے امیر عبد آئی اور جنگورجا کے سید تھر علی شاہ سے میں اس میں مولوی تعیر نے تو تو میں دو تیں و شہر و فیروز کے امیر عبد آئی اور جنگورجا کے سید تھر علی شاہ سے کی ملاقات کی۔ تھا۔ اس شمن میں مولوی تعیر نے تو تو میں و فیروز کے امیر عبد آئی اور جنگورجا کے سید تھر علی شاہ سے تو می ملاقات کی۔

مولوی نصیر لکھتا ہے، ''سندھ کے پیرول اور مذہبی علما نے بیجھے اپنی جمایت کا یقین دلاتے ہوئے اس معاہدے پر دستخط کیے کہ سندھ کے لوگ جہادیس شرکت کیلئے تیار ہیں۔'' مولوی نصیر نے مزاری تیلے کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا جس کی روسے ان کی زمینوں پر رہائش اور جہادی تربیت کی سہولت صاصل کی گئی۔

1837ء میں سیداحد نے روجھان کے قلعہ پر جملہ کیا اس کاروائی کا مقصد سکھوں کو مبق سکھانا تھا تاہم سیداحد شکست کھا کر واپس ہوا تو حیدرآباد کے تالیور حکمرانوں نے اُسے اپنے ہاں بناہ دی۔ انہی دنوں پیر پاگارو نے سیداحد کے فلسفیر جہاد سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے نتخب مریدوں کو دکڑ'' کا خطاب دیکر جہاد پر روانہ کیا۔

اس دوران سیداحداور پیریا گارو کے درمیان خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔

سندھ پر قبضہ کرتے ہی انگریزوں نے ایک طرف تو پیروں، سیدوں اور زمینداروں کو نوازنا شروع کیا تو دوسری جانب عالموں پر اپنی دہشت کی دھاک بٹھانا بھی شروع کردی۔ 26 اگست 1843ء کو سخت فوبی نظم وضبط کا اعلان کر کے تمام لوگوں کو غیر سلح رہنے کا علم دیا گیا اور اسلحہ اٹھانے والوں کو موقعہ پر سزائیں سنائی گئیں۔ایستوک اس علم ناہے کو مارش لاسے تعبیر کرتا ہے اور لکھتا ہے،" ملک میں مارش لا نافذ کرنے کی وجہ سے فقط تہمت عائد ہونے پر ہی لوگ تخت عذاب کا شکار بنتے تھے۔معمولی جرائم پر بھی دیں، پیدرہ اور بین ہزار رویے تک کا جرمانہ یا سات سے دی سال قید کی سزاسنائی جاتی۔"

ر پڑڈ برٹن لکھتا ہے کہ تاپور حکومت کے بعد بڑے جا گیرداروں اور زمینداروں کو شکایت تھی کہ انہیں اگریزوں کی جانب سے کوئی تخواہ مل رہی ہے نہ وظیفہ۔سندھ کی برصغیر کی جغرافیائی اراضی میں ایک بمرصدی چوک کی حیثیت ہونے کی وجہ سے انگریز اسے برصورت میں پرامن حالات کے ساتھ اسپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے۔ای وجہ سے سرچار اس نیپئر نے سندھ کے جا گیرداروں کو'' فطری مبذب' کہہ کر آئیس میں رکھنا چاہتے تھے۔ای وجہ سے سرچار اس نیپئر نے سندھ کے جا گیرداروں کو'' فطری مبذب' کہہ کر آئیس بھی ایشن دالیا کہ انگریز حکومت کے قیام بر بھی وہ اپنی الماک برسکون سے قابض ربیں اور منبط شدہ زمینس بھی ائیس واپس کردی جا نمیں گی۔ای دوران اعلان کیا گیا کہ 24 می 1844ء کو تمام جا گیردارسلامتی کیلئے گورز کے حضور میں حاضر ہوں جہاں آنے والوں کو پر فائد سلامی دیا جائے گا۔ای دربار میں جا گیرداروں کوز مین کا موروثی حق دیا گیا جبکہ اس سے قبل کی زمینداز یا جا گیردار کے مرنے پر بیز مین ریائی تحویل میں چلی جاتی تھی۔

تالپوروں نے آخری ایام میں سندھ کے بیروں کی تحویل میں جیار درجہ رہندیوں انعام، ندرمعاش،

خیرات اور پشد داری پردی گئی جا گیرین تھیں۔ تالپور حکمرانوں کی جگہ پر غیر سلم حکمرانوں کی آمد نے پیروں کو اس تثویش میں مبتلا کردیا کہ میے حکمراں نہ تو دعا کے طالب ہیں اور نہ ہی اللہ کے نائب کے طور پر حکومت کر رہے ہیں تاہم انگریزوں نے ان پر واضح کیا کہ سر پرتی اور واضح فرما نیرواری کی صورت میں انگی مراعات جاری رہیں گ بلکہ ان میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ اس طرح انگریز حکمرانوں اور مقامی بیرون اور جا گیرداروں میں اشتراک عمل شروع ہوا۔

سندھ میں اپنے پیر جمانے کے بعد اگریزوں نے جاگیریں دینے کے اپنے 1844ء کے نیسلے میں دینے کے اپنے 1844ء کے نیسلے میں 1845ء کے نیسلے میں 1845ء کے نیسلے مرکاری تحویل مارکاری تو ثیق کے بعد اساد جاری ہونے کئیں۔ 1855ء میں جا گیروں کے کمشنر کی تعیناتی کے بعد کئی ایک جھوٹے زمینداروں سے زمینیں واپس کیکر تالیور دور سے قبل کے جا گیروں کے مالکان کو انکان کو انکان کو بعد از آن اگریزوں سے دیادہ تر فائدہ سندھ میں رہنے والے کئی بلوچوں کو ہوا جو بعد از آن اگریزوں سے وفاداری نبھاتے رہے۔

پیروں کے شمن میں سب سے پہلی مشکل پرواند سلامی کے حوالے سے آئی۔ اگر چہ 1846ء میں چارلس پیئر کے اعلان کے مطابق باغول کے تحویل داروں کو''سلام'' کی چھوٹ دی گئی تھی تاہم کی ذہبی گھرانوں کی تخویل میں باغوں سمیت ایسی اراضی بھی موجودتھی جوسلام نہ کرنے کی وجہ سے ضبط کی گئی۔ پچھ پیروں نے ذہبی بنیادوں پر''کافر'' حکومت سے رابطہ نہ رکھنے کی پالیسی اختیار کی اور اپنی ملکیت گوا بیٹھے جبکہ دیگرنے اپنے خاندان کے دیگر افرادیا زیراثر کسی بااعتاد شخص کو یہ فریضہ اداکرنے کی ذمہ داری سونی۔

مسلمان مولو یوں اور قاضوں کو نواز نے کیلے اگریزوں نے "ندد معاش جا گیر" اور" فیرات جاگیر" اور" فیرات جاگیر" سے بھر پور استفادہ کیا۔ ای دور میں اخراجات کی پرواہ کیے بغیر اور قرضوں میں جکڑے جانے کے باوجود ان جا گیرداروں نے فوجی اور سول افسران کو دعوتوں اور شکاری مہمات پر مدعو کرنا شروع کیا۔ برطانوی عملدار ایسے وفادار جا گیرداروں کو حکوتی اداروں کی دعوتوں، اسلحہ رکھنے کے لائسنس یا آفرین نامہ دینے کی صورت میں معاوضہ ادا کرتے۔ اس شکر میدادا گیگی کیلیے خطوط، اسادہ اسلحہ اور کیڑے کی صورت میں سرکاری کی تحالف دیے جاتے۔ ایسے ہی جا گیرداروں کو" رئیس" "خان صاحب" یا" خان بہادر" کے القاب بھی دیے جاتے۔ ایسے ہی جا گیرداروں کو" رئیس" " خان صاحب" یا" خان بہادر" کے القاب بھی دیے جاتے۔

بیروں کوابتدا میں بیس سے تیس ایک زیمین دی جاتی تھی تاہم 1870ء میں اسلیلے کوشم کرے

انہیں دربار میں کری، سونے اور چاندی سے تحریر شدہ آفرین نامے، مختلف چادریں، تکواریں اور بندوقیں، . لائسنس یا بلالائسنس اسلحدر کھنے کے اجازت نامدویہ جانے لگے۔

مخلف سرکاری کاموں کیلے جری مشقت کیلے مطلوب افراد کی فراہی کے ساتھ ساتھ ان پیروں سے جرائم پیشہ افراد کی سرکوئی میں بھی مدد حاصل کی جانے گئی۔ ان پیروں کی انگریز دربار میں فوری ترتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں ہالا کے مخدوم کی کری 75 ویں نمبر پرتھی، 1890ء میں سے 37 ویں نمبر پرتا گئی جبکہ 1912ء میں ہے 9 نمبر پر چلی گئی۔

کیپٹن ایستوک کے مطابق فروری <u>184</u>3ء میں حیدرآ باد کلیکٹوریٹ میں جا گیر کے طور پر اراضی چالیس لاکھ بیکھد پرشتمل تھی جو کہ تقریباً پندرہ ہزار انفرادی جا گیردازوں میں منقسم تھی۔

17 فروری 1843ء کومیانی کے مقام پرسندھی کشکر کی شکست کے بعد انگریزوں نے 5 مارچ کو فاری میں ایک اعلامیہ جاری کر کے سندھیوں اور بلوچ سرداروں کو متنبہ کیا کہ مزید مزافمت اسکے لیے تباہی کا باعث بنے گی تاہم ای میں بیدوعدہ بھی کیا گیا کہ' دلیکن اگر پر امن رہو گے اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے تو تمہاری جا گیریں تمہیں توثیق کرکے دی جائیں گی۔انگریز سرکار تمہاری دوست اور خیرخواہ رہے گی۔''

13 مارچ کو ایک اور فاری اعلامیہ جاری ہوا جس میں سندھ کی عوام کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ برطانوی سے محدمت کو اس طرح پیداوار فراہم کرتے رہیں جیسا کہ آبل ازیں تالپور حکمرانوں کے دور میں ہوتا تھا۔ 17 مارچ کو گورنر جزل کے تھم کے تحت سندھ میں بیرونِ ملک سے آنے والے سامان پڑمھول ختم کردیا گیا۔

اگر چد سرداروں، جا گیرداروں اور پیروں نے مزاحمت سے بر بیز کی تھی تاہم اسکی تقدیق کیلئے چارلس نیپیئر نے 20 مئی 1843ء کو فاری میں ایک فرمان جاری کیا۔

"خداانتهائی مہربان ہے۔تم باوج سرداروں کو گورز کے حضور میں اپنے طور پر حاضر ہونے کیلئے بلایا جاتا ہے۔ انہیں (گورز سندھ) آ کرسلام کروتا کہ برطانوی حکومت کی جانب ہے تمہاری جا گیروں اور دیگر تمام جا سیدادوں کی تویش اور منظوری دی جائے۔تمہارے رہتے میں کی قیم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگ۔ اسکی یقین دہانی کی جائے کہ اس دعوت کی خلاف ورزی نہیں ہوگ، اور اگر ایسا کرنے میں ناکام رہوگ تو پھر مندرجہ بالافوائد ومراعات حاصل کرنے میں ناکام رہوگ۔"

ابتدائی فرمان میں سلام کیلے پیش ہونے کی کوئی حتی تاریخ درج نہیں تھی تاہم 10 ستبر کے اعلامیت کے مطابق اسکی حتی تاریخ کیم نومبر 1843 ومقرر کی گئے۔

حیدرآباد کے پہلے کلیکر کیٹن رتھون نے 22 دمبرکواس بات کا عندید دیا کہ ''اس دلیں بیں چھوٹے کسانوں سے بھی چھوٹی حیثیت رکھنے والے کی ایک جا گیروں کے مالک موجود ہیں جن کے پاس کراچی جانے تک کے وسائل نہیں ہیں، تو اس لیے اگر گورز کے نمائندے کے طور پرائی میرے سامنے سلامی کو بھی مدنظر رکھا جائے گا تو بیکاروائی کمل ہو سکے گی۔''

یوارس نیئر نے 26 مقبر کے اپنے خط میں اس تجویز کو قبول تو کرلیا تا ہم تھم جاری کیا کہ جا گیرداروں کو اس خمن میں جز ل سمیسن کا انتظار کرنا جاہئے اور اس دوران ایسے جا گیرداروں کی فہرست کلیکڑ آفس میں جمع کرائی جائے۔

فرمان برداری کی اس میعادییں 24 مئی <u>184</u>4ء تک کی توسیقے کی گئی تاہم 25 نومبر کوکییٹن رتھ بون نے بیر سوال اٹھایا کہ جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے جا گیرداروں کے ورثا کو جا گیروں کے اجرا کا حقد ارسجھا جائے یانہیں۔

سنده میں انگریزوں کی مہلی دربار کا انعقاد

اعلامیہ: ''بندستان کے گورز جزل کے تھم سے سندھ کا گورز تمام جا گیرداروں کیلیے متشہر کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حیدرآ بادیں 24 مئی 1844ء کو ملاقات کرے گا، جو کہ ملکہ برطانیہ کا جنم دن بھی ہے۔ اس لیے گورز، سندھ کے تمام سرداروں اور جا گیرداروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آ کر جتح ہوں اور آ کیب عظیم الثان اجتماع شل کھڑے ہوکر ملکہ کوسلام پیش کریں کہ بیٹل بمیشہ پوری دھرتی پر انتہائی خوشی اور طمانیت کا باعث ہوگا۔ ہر ایک سروار کو، ملکہ کے حضور میں چا بکدی کے علامت کے طور پر اپنی تلوار اور ڈھال اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کی بھی جا گیردار کو اس عظیم الثان اجتماع سے غیر حاضر نیس رہنا ور ندوہ اپنی جا گیر

تاہم شالی سندھ کے جا میرداروں کو فاصلے کی وجہ سے حیدرآ باد میں منعقدہ اس دربار سے مشتیٰ قرار دینتے ہوئے شکار پور میں جزل سمیسن سے ملاقات کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا گا۔

چارلس نیپر نے 3 می کواس اجتماع کے ضمن میں ایک اعلامیہ جاری کیا جس کی رو ہے پولس اور فوج کو حفاظتی اقد امات کرنے متے جسکے تحت پولس کپتان نے حیدرآ باد کے باہر نے آنے والے سرداروں کے علاوہ دیگر سلے افراد کی حیدرآ باد آ مدرو کئے کیلئے ایے جملے کے افراد کوکوٹری اور پھلیلی پرتعینات کیا۔ای اعلامیہ کے مطابق جا گیرداروں کو این ساتھ فقط ایک غیر سلے محت حیدرآ باد دلانے کی اجازت دی گئی۔

ن اس درباد کے موقعہ پر ایک اعلامیہ پڑھ کرسٹایا گیا جس میں فرمان برداری، وفاداری اور بہتر خدمات کی شرائط پر جا گیروں کو بحال کیا گیا تھا۔ تکست سلیم کرنے اور فرمان برداری کا یقین دلائے والوں کی ایک فہرست بھی مرتب کی گئے۔اس درباد کے موقعہ پر چاراس نیچر کے دستخط اور مہر سے جاری ہوئے والی اسٹاد پر تحریر تھا کہ فلاں چل کر آیا اور اپنی شکست سلیم کی ، اس لیے اسے 17 فروری 1843ء (میانی کی جنگ کا دن) کو حاصل غیر متنازعہ جا گیروالی دی جاتی ہے۔

کیم اکتوبر 1847ء کومر چارلس چیر کی جگہ پرنگل فے سندھ کے شہری انتظامات اپنے ہاتھ میں لیے۔ تاہم اس سے قبل ہی 18 ستمبر 1848ء کو گورز جزل نے کمپنی بہادر کے بورڈ کو ہدایت کی تھی کہ سرچارلس چیز کی روائل پر بشدھ کو بمبئی پر برزیڈنی کے ساتھ جوڑا جائے اور دہاں پر بمشز تعینات کیا جائے اور بمبئی کومت کے چیف سکریڑی پرنگل اکتوبر 1847ء سے جنوری 1851ء تک اس عہدے پر فائز کے گئے۔

گورز مبئی سرجارج کلارک اپریل 1848ء میں سندھ کے دورے پر آیا تو 24 اپریل کو آسے سندھ کے جا گیرداروں کو حکومتی اثر رسوخ و اختیارات کے ذریعے کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی سے متعلق تفصیلی آگاہی دی گئی۔

جنوری 1<u>95</u>1ء میں پرنگل کی جگہ پر فریئر کی نتیناتی کی گئی جو کدا کتوبر <u>195</u>9ء تک جاری رہی۔

میجر گولڈ منتھ 1858ء میں اپنی ایک رپورٹ میں تحریر کرتا ہے کہ 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران جا گیرداروں کو برطانوی حکومت سے تعاون کی فرمان برداری تسلی بخش رہی۔ درحقیقت سرداری کے دعوبیدار افراد میں سے فقط ایک امام بخش جنوئی نے برطانوی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اسکی موروثی جا گیر بحال کرنے کا دعویٰ مستر دکردیا گیا اور حکومتی حکم کے تحت اسے جا گیز سے محروم کردیا گیا۔

## كنده مين جنك آندادي

1857 کی جنگ آزادی ہے 14 سال قبل انگریزوں کے قبضے میں آنے والی سندھ نے آیک مدتک اس بناوت میں حصر لیا۔ جغرافیا کی لحاظ سے کراچی سے جیکب آباد تک مختلف شیروں میں سیا ہیوں، سابقہ محکران تالیور خاندان کے افراد اور مقامی سرداروں دنے بناوٹ کاعلم بلند کیا۔

مرکزی ہندستان (مغل سلطنت) سے باہر کی ریاست سمجھی جانے والی سندھ میں نہ صرف بہادر شاہ ظفر نے دوبلی سے خطوط بھیج کرلوگوں کو بغاوت میں شامل ہونے کی دعوت دی بلکہ اس سے پچھ عرصہ قبل سید احمد شہید اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے بھی سندھ کے باسیوں بالخصوص مختلف پیروں کو انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے برآ مادہ کرنے کی کوشش کی جا چھی تقی۔

سندھ میں مقامی افراد کو ہتھیار فروشت کرنے اور ان کی نقل وحمل پر سرچار لس نیپیئر کے تھم سے یا بندی عائد کی جا بھی تھی۔

سندھ میں ڈرائع ابلاغ بالخصوص کرا چی سے شابع ہونے والے اخبار 'سندھ قاصد'' پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ 16 جون 1857 کوسندھ قاصد نے لکھا: ''اخبارات کوسنرشپ کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے تاکہ آزادی کی فضا کو کچلا جا سکے اور تمام تر معاملات کو جکومت تے تائع رکھا جائے ہے مومی طور پر سپائی خدتو اخبارات کا مطالعہ کرنے ہیں اور خہ ہی ان کے حالیہ برتاؤیش ذرائع ابلاغ کا کوئی ہاتھ ہے۔سندھ کے مقامی سپاہیوں کو برطانوی حکومت کی جانب سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان سے نا رواسلوک روارکھا جاتا ہے۔''

بہادر شاہ ظفر نے شیر سندھ میر شیر محد خان تالپور کو ایک خط ارسال کر کے بعناوت میں امداد فراہم کرنے کی درخواست کی بمیر شیر محمد نے ایپ بلو ڈی سپاہیوں کو اسلحہ اور دقم دے کر بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ تاہم تالپور خاندان کے ایک فرد کی جانب سے میر شیر محمد کے اس اقدام سے انگریز اہلکاروں کو مطلق کرنے پر مینصوبہ کمل طور پر پایئے منجیل تک نہیں بینتی سکا۔

ر ان دنوں سندھ میں بمبئی نیٹو انفٹری کی 13، 14، 16 اور 21 ویں رجمت، سیکنڈ یور پین انفٹری، فرسٹ بمبئی فیوزیلرز، تقرڈ ٹروٹ ہارس آرٹلری کی چوتھی بٹالین کی وو کمپنیاں اور سیکنڈ سندھ اریکولر ہارس اور چھٹی بنگال اریکولری تعینات تھی۔ سندھ میں جگب آ زادی کی ابتدا کراچی بندرگاہ پر''ایٹیا'' نامی جہاز کے لنگر انداز ہونے سے ہوئی۔ جہاز کے کپتان نے اپنی اور جہاز کی حفاظت اور بے چینی کو پھیلنے سے روکنے کے پیشِ نظر قانون کو ہاتھ میں لیا اور باغی رہنما کو گولی مارکر ہلاک کر دیا۔ باقی ماندہ عملے نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کام کرنے سے انکار کردیا۔ جہاز کے ساحل پرکنگرانداز ہوتے ہی آئیس حراست میں لیا گیا۔

مقامی سپاہیوں نے اس واقعے کا سنجیدگ سے نوٹس لیا اور عدم اطبینان اورغم و غصے کی اہر پورے سندھ میں چیل گئے۔اس بے چینی کے اہم مراکز کراہی، حیدرآ باد، شکار پور، جیکب آباد، بکھر اور میر پور خاص تھے۔ایک برطانوی المکار کے مطابق:

14, بن المرادہ کے استرکی شب گیارہ بجے دو ہندوستانی افران نے کراپی کے کمانڈنگ افر کومطلع کیا کہ 14 ویں رہنٹ کے سپائی آئیں بیس صلاح مشورہ کردہے ہیں اور یہ کہ بمبئی نیڈو انفٹر ی نیم شب کو بغاوت کا ادادہ رکھتی ہے۔ کمانڈنگ افر فورا شہر روانہ ہوا اور شہری انظامیہ کومطلع کیا۔ فوری طور پرخواتین اور بچوں کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے انظامات کے گئے جبکہ سینڈ پوربین لائیٹ انفٹری نے 21 ویں رہنٹ کے رہائتی علاقے کا محاصرہ کرکے سپاہیوں کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ سپاہیوں کو غیر سلے کرنے کے بعد چھپائے کے رہائتی علاقے کا محاصرہ کرکے سپاہیوں کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ سپاہیوں کو غیر سلے کے رہائتی علاقے کی محدی شروع ہوئی اور سپاہیوں کی رہائش گاہ سے بچھلواریں برتا مد ہوئیں۔ رہنٹ کو غیر سلے کئے ہتھیا دوں کی کھوئ شروع ہوئی اور سپاہیوں کی رہائش گاہ سے بچھلواریں برتا مد ہوئیں۔ رہنٹ اور دیگر کرنے کے بعد کنتی غیر انفٹری کے وہ 30 سپاہی جنہیں باغیوں نے جزل کمانڈنگ افر، کمشنر اور دیگر مرکاری اہلکادوں کے قتل کا حکم دیا تھا، پہاڑوں کی طرف فرار ہوگے۔ یہ سپاہی بھی بعد ازاں گرفار کے گئے۔ مرکاری اہلکادوں کے قتل کا حکم دیا تھا، پہاڑوں کی طرف فرار ہوگے۔ یہ سپاہی بھی بعد ازاں گرفار کے گئے۔ اور ان کا کورٹ مارشل کیا گیا۔ ان میں سے پارچ کو کو پوں سے اڑادیا گیا، گیارہ کو بھائی دی گئے۔ جبکہ باقی جائے۔ "

کراچی سے شالع ہونے والے اخبار "سندھ قاصد" کے 15 بتمبر <u>1857 کے شارے میں اس</u> مقدے کا کچھاس طرح ذکر کیا گیا ہے:

"دن کی تعداد میں قیدیوں کو یورپی پہریداروں کی گرانی میں لکڑی کے بینے ہوئے ایک چیوڑے میں ان کی کورے سامنے لایا گیا۔ ہر گیڈے میجر کیٹن کیکی نے زورداراورصاف آواز میں الزامات اور کورٹ مارشل کا فیصلہ پڑھ کر سایا جس کی میجر گولڈ اسمتھ نے واضح انداز میں وضاحت کی۔ساب افراد کو سزائے موت سنائی گئی جبکہ تین کوتوپ کے ذریعے اڑانے کا فیصلہ سنایا گیا۔"

سندرہ قاصد نے 18 متبر کے اپنے شارے میں ان سزاؤں پرعمل ورآ مدکی چشم و میر تفصیل دی

:ح

''سات قید یوں کو فوری طور پر سیر حیوں کے ذریعے تنختے پر پہنچایا گیا۔ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے تنظے ،ان کی آئھوں پر پٹی باندھے بغیران کی گردنوں میں ری کسی گئی۔مقامی جلادوں کواشارہ کیا گیااوران کے پیروں تلے تختہ کھنچ کیا گیا۔

"بیا گیا جہاں یور پی اور در کی سپاہیوں نے انجام کا مشاہرہ کرنے والے تین قید یوں کو کھے میدان بیل کھڑا کیا گیا جہاں یور پی اور در کی سپاہیوں نے پوزیش افتتار کی ہوئی تھی۔ تین آر ٹرکن تو بیل تیار کی گئیں اور پشت کی سمت بند سے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ باغیوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ تمام چیزیں تیار تھیں، میجر بلیک نے ہاتھوں کے ساتھ باغیوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ تمام چیزیں تیار تھیں اور ایک کے بعد ایک باغی توب دم ہوا۔ دور دور بحک اڑنے والے ان کے جسمانی اعضاء کو جمعداروں نے فوراً جمع کیا اور ایک ریڑھے میں ڈال کر کھڑا فاصلے پر لے گئے۔ اس کے بعد پھائی دیئے گئے قیدیوں کی رسیاں کائی گئیں اور آئیس بھی ای طرح کر کھڑا فاصلے پر لے گئے۔ اس کے بعد پھائی دیئے گئے قیدیوں کی رسیاں کائی گئیں اور آئیش بھی ای طرح کے جایا گیا۔ اس طرح کرا پی کی باشندوں کی زندگی میں ڈیش آنے والا بیا انتہائی متاثر کن واقعداختا م پذیر

بعد از ان مزید 43 افراد کو گرفتار کیا جن میں سے 14 کو پھانی دی گئی، تین فرار ہونے کی کوشش میں مارے گئے، چار کو تو یوں سے اڑایا گیا جبکہ 22 کوجلاوٹن کیا گیا۔

کراچی میں ان انتلائی سپاہیوں کے رہنما رام دین پانڈے تھا جس کا تعلق 21 ویں نیٹو انفشری سے تھا۔ اُسے بدھ 23 ستبر کونوپ سے اٹر ایا گیا۔ جبکہ اُس کے باتی ساتھیوں کو تا عمر جلاوطن اور مقامی دیمی پولیس کی گرانی میں کراچی کی بندرگاہ سے جہاز پر سوار کر ایا گیا۔

حيررآ ماد

جون کے میہے میں حیدرآباد میں تعینات 13 ویں خیرہ افضر ک کے پھے سپاہوں نے بغاوت کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ حیدرآباد اور کوٹری میں افسران کو تن سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے اعلیٰ افسران کو تن سے پیشگی اجازت کے بغیر دو گھنٹوں سے زائد وقت اپنے علاقے سے باہر نہیں گذاریں۔ بغاوت کے خدشتے کے پیش نظر پرطانوی الم کاروں نے احتیاطا اور تیزانہی کے تحت کوٹری کو اپنی بناہ گاہ کے طور پر شتخب کیا۔ جبکہ زیادہ تر عام عیسائیوں نے حیدرآباد قلعہ میں بناہ لی تنی ۔ سپاہیوں نے 10 متبر کو بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا۔

تاہم صوبیدار میجر کی جانب سے لیفٹینٹ بٹی کیمی کواس کی اطلاع ملنے پر 9 تاریخ کو حیدرآباد میں موجود سپاہیوں کو غیر مسلح کردیا گیا۔ شام چار بجے میدان کے کونے میں سپاہیوں کو جمع کیا گیا۔ ان سے بندوقیں اور تکواریں واپس کی گئیں۔

22 ستبر کے دسترہ قاصد "کے مطابق ، انظامیہ نے یہاں پر انتہائی جا بکدی کا مظاہرہ کیا اور حال ہی میں تشکیل شدہ رضا کاروں کا نصف حصہ آئ صحیدر آبادروانہ کیا گیا۔ ان کے ایک ہم والن بو وفا صوبیدار نے ان کی پیٹے میں تجرا گھونپ کر برطانوی المکاروں کو بخاوت سے متعلق ان کی مخبری کی جنگی کوشل صوبیدار نے ان کی پیٹے میں تجرا گھونپ کر برطانوی المکاروں کو بخاوت سے متعلق ان کی مخبری کی جنگی کوشل نے برگیڈ بیئر کی رہائش گاہ پرصلاح مشورے نے بعد مقامی سپاہیوں کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ کیا جس پرفوری مگل درآ مدکیا گیا۔ اس دوران بھے سپاہیوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ ان پرخی روار کی گئی۔ باغی سپاہیوں کے دیم مارشل کر کے تو ب سے اڑایا گیا۔ انہیں ہلاک کرنے کیلئے ایک رہنما سمجھے جانے والے بچھ سپاہیوں کو کورٹ مارشل کر کے تو ب سے اڑایا گیا۔ انہیں ہلاک کرنے کیلئے ایک تھی یا ویڈ والی تو پ داختے کے اس مملل کو مرعام کیا گیا جس کا مینکٹروں لوگوں نے مشاہدہ کیا۔

شكار يور

حیدرآباد میں سپاہیوں کو غیر مسلم کرنے کے بعد بور پی فیوز بلرز کے تقریباً 55 سپاہی شکار پور
روانہ کئے گئے۔ مقامی سپاہیوں نے بعناوت کر کے اسلمے پر قبضہ کر لیا۔ آئیس یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھ بور پی سپاہی
ان پر تملہ آور نہونے والے بیں چناچہ پولیس کی جانب سے اسلمے پر قبضے نے بل وہ ایک چوک میں صف آراء
موے اور فائزنگ شروع کردی۔ اس کر ایک سے دوباغی سپاہی اور تین پولیس اہلکانہ ہلاک ہوئے جبکہ ایک مقامی
معدار شدید زخی ہوا۔ ایک مقامی جعدار نے برگیڈ بیئر کو مطلع کیا کہ باغیوں کو شال کی جانب سے پچھ سپاہیوں
کے اپنے ساتھ شامل ہونے کی تو تع تھی۔ 23 تاریخ کی شب 14 یا 16 سپاہیوں نے میدان میں چھپائی گئی
مردوقیس اٹھا کر ہنگامہ آرائی شروع کردی۔ گھوڑے سوار باغی سپاہیوں کے مقابلے میں کیپٹن منگری کی کمان
میں 300 سے ذائد برطانوی اور ان کے دیمی وفادار سپاہی سے تاہم 10 یا 12 سپاہی بھاگ تکلئے میں
کامیاب ہوئے۔ غیو افسٹر کی رجمنٹ کے شکار پور میں تعینات ایک صوبیدار کو بعناوت کی قیادت کرنے کے۔
کامیاب ہوئے۔ غیو افسٹر کی رجمنٹ کے شکار پور میں تعینات ایک صوبیدار کو بعناوت کی قیادت کرنے کے۔
کامیاب ہوئے۔ غیو افسٹر کی رجمنٹ کے شکار پور میں تعینات ایک صوبیدار کو بعناوت کی قیادت کرنے کے۔
الزام میں گرفتار کر کے مزائے موت دی گئی۔

شکار پور میں صورتحال انتہائی تلئے تھی اور اس وجہ ہے کمپنی بہادر سے بغاوت کرنے کیلیے انتہائی سازگار بوں تھی کدایک تو یہاں پر اودھ ہے تعلق رکھنے والے سپاہی تھے جواسپے ملک کے حالات کی وجہ ہے بے چین اور بھیرے ہوئے تھے۔ دوسرا ہے کہ یہاں سے شال کی ست میں پنجاب کے مقامی اوگ بخاوت کر رہے بیٹے۔ جبکہ دریا خان جبھر انی اور دل مراد خان کھوسو چیسے پرانے باخی شالی سندھ کے بلوچوں کو بخاوت پر اکسارہ ہے تھے۔ واضح رہے کہ دریا خان کو انہی الزامات کے تحت 1854 میں چارلس جیئر نے گرفار کیا تھا تاہم جان جینب کی مداخلت پر آئیس رہا کیا گیا تھا جو کہ دریا خان کو اپنے مقاصد کیلئے استعال کرنا چاہتا تھا۔ انیس بالآ خرجیک آباد کے مسٹر میری ویور نے گرفار کیا اور بعد از ال جلاوطن کیا گیا۔ وریا خان کی گرفاری اور جیک آباد کے مسٹر میری ویور نے گرفار کیا اور بعد از ال جلاوطن کیا گیا۔ وریا خان کی گرفاری اور جیک آباد کے معطم انی سردار دریا خان کی کیپٹن منگمری نے ہاتھوں شرکار پور میں باغیوں کی گرفاری اور جیک آباد کے جاتھوں گرفاری کی اہمیت سے کوئی افکار ٹیس ۔ شکار پور میں موجود اپنے دوسرے ساتھوں کے ساتھ شامل ہونے کا بخاوت کرنے والے افراد جیک آباد اور شکار پور میں موجود اپنے دوسرے ساتھوں کے ساتھ شامل ہونے کا ادادہ در کھتے تھے۔ دریا خان کو یہاں سے کشتی کے ذریعے کرا چی بھیجا گیا تا کہ وہ احمد گریا جنگی کوئس کے فیصلہ کے تحت کی دوسری جیل میں عرفید کی سرنا بھگت سے ۔''

سندھ کے سرحدی ضلع جیکب آیاد کے قبائلی سردار دریا خان جھکرانی طویل عرصے سے مقامی قبائل کو برطانوی راج کے خلاف بغاوت پر آمادہ کررہے تھے۔ اپنی گرفتاری کے بعدانہوں نے فریئر کو بتایا کہ وہ ملتان میں بغاوت کے کامیاب ہوتے ہی جیکب وہ ملتان میں بغاوت کے کامیاب ہوتے ہی جیکب آباد میں بغاوت شروع ہوجاتی۔

سندھ کے دیگر شہروں کے مقابلے میں سکھر زیادہ پرامن رہا۔ شکار پور میں بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد برطانوی المکاروں کوتشویش لاحق تھی کہوہاں سے فرار ہونے والے سپاہی دیگر شہروں کے ساتھ سکھر کا بھی رہے کریں گے۔

ُ اس شمن میں دریائے سندھ کے ساتھ اور شہر کے اندر گھوڑے سوار سپاہیوں کا گشت شروع کیا۔ گیا۔ تمام گرفتار شدگان کوموفقہ پر بھانسی دی گئی۔

مير يورخاص

شیر سندھ میر شیر محمد تالپر نے 1857 میں ایک بار پھر سندھ کی آ زادی کیلیے کوشش کی۔ میر پور خاص سے تعلق رکھنے والاسندیھ کے سابق محمران خاندان کا بیا ہم فردا نگریز وں کے خلاف کی گوریلا کاروایوں کے ناکام ہونے پر ہو پیش ہوکر بیرونِ ملک چلا گیا تھا اور کوئیز، قندھار اور دیگر مقامات سے ہوتا ہوا بی جا پہنچا۔ لا ہور میں اپنے قیام کے موقعہ پر میر شیر شحد تالیور نے جس علاقے میں پینے کے پانی کا ایک کوان کھدوایا تھا وہ آج بھی ''میراں دی کھوئی'' کے ہام سے مشہور ہے۔ اگر بردوں کی اس یقین دہائی پر کہان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی وہ 1854 میں سندھ واپس پہنچ جہاں جگہ جگہان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ان کی سندھ واپس بیٹے جہاں جگہ جگہان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ان کی سندھ واپس اسے آتی رہی ہیں۔

صلع تھر پارکر کے گزیڈیئر کے مطابق ان کی وطن والیسی مخصوص حالات میں ہوئی۔ گزیڈیئر کی رو

سے شیر محد کا وفادار ساتھی نواب امیر علی لغاری حیدرا آباد میں گرفتار ہوا۔ جب آئییں بیخبر لا ہور میں موصول ہوئی

ہنتو انہوں نے سندھ تھی گرفتار کی دھیئے مطابق دینے کا فیصلہ کیا۔ انگریزوں نے پیش بندی کے طور پر شہر سے باہر

خیصلگوادیے اور ان سے کہا گیا کہ وہ غیر سلح ہوکر آ کے بردھیں۔ انہوں نے انگار کیا تو آئییں خیصے میں نظر بندکیا

گیا۔ بعد از ان سر جان لارنس کی سفارش پر آئییں میر پور خاص میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ بعض روایات

کرمطابق 7581 کی جگ آزادی میں انگریزوں کا وفادار رہنے پر برطانوی خگومت نے آئییں کی ایس آئی

کا خطاب دیا لیکن آب دوسری روایت کے مطابق شیر سندھ نے 7581 میں جگ آزادی کی غرض سے لئکر

مخاب دیا لیکن حیر آباد کے میر برحائی ٹس مجموعلی خان نے انگریزوں کو اس کی اطلاع کردی۔ راز

خت کرنا شروع کیا لیکن حیر آباد کے میر برحائی ٹس مجموعلی خان نے انگریزوں کو اس کی اطلاع کردی۔ راز

خبکہ کے آر ملکانی آئی گاب' سندھ کی کہاروائی معطل ہوگئی اور انگریزوں نے بھی مصلی روٹی کی امرائی کی کرام باغ

میں تو ہے ہے از ایا گیا۔

برطانوی سرکارکو تمبر 1857 میں بعادت کیلئے کے بعد بھی مزید بعادقوں کا خدشہ لاحق تھا چناچہ برطانیہ سے مزید افوائ بلا کرسندھ میں تعینات کی گئی جس کے اعداد وشار کچھاس طرح ہیں:

فومر 1857 میں کرا چی میں 80 افران اور 1928 سپائی تعینات کے گئے۔

د مبر میں مزید 31 افسر اور 720 سپائی تعینات گئے گئے، جبکہ جنوری 1858 میں مزید 83 افسران اور 2184 سپائی آئے جبکہ اس کے بعد کے تین ماہ میں تعینات کئے جانے والے افسران کی تعداد 194 اور سپاہیوں کی تعداد 4832 تھی۔

برطانوی انظامیہ کے پاس تج بہ کار اہلکار تھے جنہوں نے ابتدا سے آخر تک حالات کو اپنے کنٹرول مین رکھا جبکہ بغاوت کرنے والے سپاہی قیادت سے محروم تھے اور وہ اپنے منصوبوں کو ننی نہیں رکھ سكے بتھياروں كى عدم دستيالى بھى ان كى ناكا فى كااہم سبب تقى۔

برطانوی اہلکاروں کے پاس دولت کی فراوانی تھی جبکہ سندھ کے خوشحال طبقات نے سپاہیوں کی ۔ کوئی مد ڈنیس کی۔

خیر پور میں تالپور گھرانے کے سربراہ میر شاہنواز خان نے شکار پور میں بغاوت کیلئے کیلئے ۔ اگریزوں کی ملی مددی۔

ک آر ملکانی اپنی مشہور کتاب ''سندھ کی کہانی'' میں لکھتے ہیں کہ میر پورفاص کے میر شیر مجھ خان تا پور نے اگر ریزوں کا اچھا مقابلہ کیا تا ہم اسے گرفتار کر کے کراچی کے رام باغ (تقتیم کے بعد آرام باغ) میں توپ دم کیا گیا جبید دریا خان جکھرانی کو چارس بھیئر کی جانب سے جا گیر دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ناکام ہونے برجلاوطن کر کے عدن ( یمن؟) بھیجا گیا۔

واضح رہے کہ سندھ میں اگریزوں کے اہتدائی ایام کے دوران ناؤس کی اگریز وفاداری کے کردارکونظرانداز شین کیا جاسکتا۔اس پرزیر نظر کتاب میں علیحدہ تفصیل سے کھا گیا ہے۔

میجر گولڈ اسمتھ 1858 میں سندھ کی جا کیروں کی تفصیل کے لئے تیار کردہ اپنی رپورٹ میں بتاتا ہے کہ 1857 کی جگہ اور سرداری اور سرداری کے دوران سندھ کے جا کیرداروں کے تعاون، فرما نبرداری اور سرداری کے دعوے دار افراد میں سے فقط ایک شخص امام بخش جنونی ہی سنے جنہوں نے برطا ٹوی حکومت سے نارائمنگی کا اظہار کیا اور ان کی موزوثی جا گیرکو بحال کرنے کی دعوی کو پھھ اسباب کی بنا پر رد کیا گیا اور انہیں حکومتی حکم کے تحت جا گیر سے محروم کیا گیا۔

لبِ تاریخ سندھ کے مصنف خداداد خان اپنی کتاب میں جنگِ آزادی کے دوران انگریزوں کا ساتھ دینے والے افراد کی نشاندہی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شکار پور سے تعلق رکھنے والے جنوئی قبیلے کے سردار اہام پخش جنوئی اور خان بہادر الف خان کو انگریزوں سے بدخواہی کرنے کی بنا پر جا گیرے محروم کیا گیا۔ شاہ پور

ریشر، جیکب آباد سے چالیس میل کے فاصلے پر قلات ریاست کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں سید خاندان کے ایک فروعنایت شاہ جنگ آزادی کی قیادت کر رہے تھے۔ شاہپور کے سیدوں کا قلات، بھاگ ناٹر کی اور شالی سندھ میں انتہائی اثر ورسوخ تھا، جبکہ ابڑو، سومرو، مرکی، چا پڑ، ببر اور جت برادر یوں سے ان کا عقید شندی کا تعلق تھا۔ لاشاری اور بگئی قبائل کے افراد بڑی تعداد میں سیدعنایت شاہ کے جدِ امجد سیدھن شاہ کے مرید سے۔ نامور مصنف برکت علی آزاد لکھتے ہیں کہ ''جیکب آباد کے مجاہدین کو وقت ہوقت شاہپور کے ، سیدوں سے بید ہدایت ملتی رہتی تھیں کہ کسی بھی قیت پردین کے دشن فرکیوں کو اس سرز مین پر قدم رکھنے کی اجازت ندوی جائے۔''

یہاں بیام باعث ولی بین ہوگا کہ جیکب آباد اور قرب و جوار میں جگب آزادی کے دنوں میں اگریزوں کے لیے در وسر بغنے والے دونوں بلوچ سردار دریا خان جگر انی اور میر دلمراد خان کھوسوفکری اور روحانی طور پرسیدعنایت شاہ بی کے مرید سے۔ جگب آزادی کے دوران اگریز فوج نے اسپ دلی سپاہیوں کی ایک بڑی کمک کے ساتھ شاہیور کی درگاہ اور گاؤن کا محاصرہ کیا۔ سیدعنایت شاہ نے ایپ ساتھیوں سمیت بیدگری سے مقابلہ کیا اور گی ساتھیوں کی شہادت کے بعد گرفتار ہوگئے۔ انہیں آیک درخت کے ساتھ باغد سے کرتوب داغی گی لیکن کی وجہ سے توبینیں جل بعد ازاں آئیس رہا کردیا گیا۔

ر ہائی کے بعد بھی وہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں مضروف رہے اور لوگوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے 1878ء میں سوئی بلوچشان کے قریب ایک گاؤں میں انتقال کر گئے۔

ای جنگ آزادی پین سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوگنگا رام کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ انگریز مصنف ایلفنٹن کھتا ہے کہ گڑگا رام وہ کی کا باشندہ تھا اور اسکے عزیز اوقارب تجارت کی غرض سے روہڑی ہیں رہائش پڈیر تھے۔ اُسے دہلی سے بغاوت کی تکبل معلومات موصول ہوتی جو وہ مقامی آبادی ہیں کھیلاتا۔ ایلفنٹن کے بقول وہ انگریزوں کیلئے زیادہ مصائب کا ذمہ دار تھا۔ ریاست قلات کے ایک امیر آزاد خان سے مطابق گڑگا رام نے مقامی آبادی ہیں انگریزوں کے خلاف نفرت کو اپنے عروز ہر پہنچا دیا تھا اور اس صفحن میں وہ دلمراد خان اور دریا خان کے ساتھ بھی را بطے ہیں تھا۔

## جیدرآ ما دستدھ کے مجسٹریٹ کا کمشنرسندھ کے نام خط نبر 1185-185 ' تحدید فرح

منجائب نجسٹریٹ حیدرآ باد بنام کشنرسندھ

جناب عالى!

میں نہایت ادب سے سرکاری طور پر اور نہایت تفسیل سے آپ کی خدمت میں وہ واقعات پیش کرتا نہوں جو اس مقام پر رونما ہوئے اور جن کے متعلق میں نے نیم سرکاری طور پر آپ کو منظراً اطلاع کردی تھی۔

کئی دنوں نے جملے یہ افواہیں سننے میں آ رہی تھیں کہ فسادی شورش برپا، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اصل صورتحال معلوم نہیں ہو کی تھی اور میں انہیں بازاری افواہیں سمجھتا رہا۔ تاہم بھھ پر یہ بات روقی ۔ روشن کی طرح عیاں تھی کہ لوگوں میں بڑی حد تک بے اطمینانی اور بدامنی کا جذبہ کار فرما ہے، جس کا تذارک کرنا مناسب ہوگا۔ میں نے برگیڈ بیئر کو یہ بات باور کرانے کا تہیہ نمیا ہوا تھا کہ تو پوں کو قلعہ میں منتقل کرنا ضروری ہے تاکہ فساد کی صورت میں وہ محفوظ رہیں۔ ،

9 متبر کی جی سیخی اور چوشی بٹالین سے تعلق رکھنے والے بیٹر میرے پاس آیا اور بتایا کہ گذشتہ شہب توپ خانے کی پانچو ہی کہیں اور چوشی بٹالین سے تعلق رکھنے والے فیفنٹ بیٹس کومبر نے بتایا کہ اس کے صوبیدار میجر نے جو کہ ایک غیر مقامی فرد ہے، اطلاع دی کہ کچھ لوگ خفیہ میٹنگز کر کے بعناوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اگر میہ بات ورست ہے تو لیفٹنٹ بیٹس کومبر کواس کا مشورہ ہے کہ وہ لا کین (چھا ونی ؟) کے قریب نہ جائے ورنہ وہ اس کی جان کا ومد واز نیٹن ہوگا۔ بیٹن کر میں نے برگیڈ بیز سے درخواست کی کہ وہ لیفٹنٹ بیٹس کومبر اور صوبیدار میچر سے تفصیلی معلومات حاصل کر ہے۔ اس دوران میں نے لیفٹنٹ ناگلورسے مشورہ کیا کہ ضرورت برنے پر باغیوں سے ہتھیار والیس لینے میں پولیس کا کردار کیا ہوگا۔ اس دوران آ دمیوں کی آیک برای جمعیت فراہم کرنے کے انتظامات شروع کردیئے گئے خاص طور پر سواروں کی ہمت میں اضافہ کرنے اور بوقت

ضرورت ان کو تیار کرنے پر ذور دیا گیا۔ چونکہ تو پول کا قلعہ میں جمع ہونا ضروری تھا۔ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ دیک محافظ وستے کو جو کہ 13 این آئی کی طرف سے متعین تھا چھٹی دے دی جائے اور قلعہ کو کمل طور پر پور پی سپاہیوں کے حوالے کیا جائے۔ چناچہ دن دو بجے پور پی بیرکوں میں مقیم دستہ قلعہ کی طرف چل پڑا، اور دیک محافظ دستے سے انتظامات اسینے ہاتھ میں لئے۔

ہماراارادہ پہیں تھا کہ مشتبہ افراد پرعموی نظرر کھنے کے علاوہ ان کے خلاف کوئی اور کاروائی کریں لیک کی انتہائی کاروائی کریں لیکن تین یا صوبیدار میجر کے خدشے کی نقشد بن ہونے تک ان سے ہتھیار واپس لینے کی انتہائی کاروائی کریں لیکن تین بیخ سہ پہر برگیڈ بیر نے جھے لینٹھ نیٹ بیٹس کوہر کہ ایک خط لاکر دیا جس میں اس منصوبے کی تقصیلات درج تھیں جو بغاوت کرنے والوں نے بنایا تھا۔ اس میں تو بیس چھینا، تمام یور پی لوگوں کوئل کرنا اور قلحہ پر قبضہ شال تھا۔ یہ پڑھ کر میں نے سوچا کہ اب مزید خورو خوص کرنے یا مزید حقیقات کی گئوائٹ نہیں چناچہ میں نے برگیڈ بیر کومشورہ دیا کہ دون کی باتی مائمہ ووثی کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ دات ہوجائے اور ہم تیاری نہ کرسیس ہمیں فورا تو پول پر قبضہ کرنے کے انتظامات کرنے بھائیں۔ پولیس کواس کے افتیار میں دیا گیاری نہ کواس کے افتیار میں دیا گیاری نہ کواس کے وفاداری پر پورا گیارے میں میں دیا بھروسہ تھا۔

برگیڈیئر نے میری بات سے انفاق کیا اور طے ہوا کہ لیفٹنٹ ناگلور کو اپنے سواروں کے ساتھ الوپوں پر زیردی قبضہ کرنا ہے۔ دیہاتی اور شہری پولیس کے ایک مفیوط دستے اور 13 ویں این آئی کے چیدہ چیدہ سپاہیوں کی مدد حاصل کر کے اور قلعہ کی حفاظت کا کام نان کمیشنڈ افسران کے حوالے کر کے مید دستہ ای وقت روانہ ہوگیا۔

موا چار بیج کے قریب لیفٹنٹ مناگلور اپنے نائب لیفٹنٹ گلیسی،اور تقریبا 180 سواروں کی معیت میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے آیا اور تو پوس پر قابض ہوگیا۔ آرٹمری کے سپاہوں کو پہلے ہی حکم دیا جاچکا تقا کہ دہ ہتھیا دول کے بغیرا پی لائین کے بائیس جانب چیھے کی طرف جمع ہوجا ئیں اس کا مقصد یہ معلوم کرنا تقا کہ دہ ہتھیا دول کے بغیرا پی لائین کے بائیس ۔ دیہاتی پولیس کا ایک جمقد اور چند سوار ان سپاہیوں کے پیھے کھڑے کے تاکہ کسی مزاحت کی صورت میں آئیس روکا جاسکے۔ ان کی صف بندی مکمل ہونے کے بعد کھڑے جاتے تاکہ کسی مزاحت کی صورت میں آئیس روکا جاسکے۔ ان کی صف بندی مکمل ہونے کے بعد برگیڈ میزرنے اپنے خطاب میں آئیس ہتھیار لیے جانے کی وجو ہات بتا کیں۔

اس دوران كى تتم كى مزاحمت تبين موكى اورشام تقريباً 6 بج تك تمام توبين بحفاظت قلعدين

داخل کی گئیں۔رات کو ہرطرح سے سکون رہا۔

ان حالات کی تحقیق کیلے کل ایک تحقیقاتی عدالت قائم کی گئی جس کا اجلاس تا حال جاری ہے۔

برگیڈیٹر کا کہنا ہے کہ اگر چہ ابھی تک کوئی ایس بات طاہر نہیں ہوئی ہے جس کی ہنا پر امداد پہنچنے سے پہلے

گرفاریوں کا کوئی جواز پیدا کیا جاسکہ، تاہم اسے اس بات پر یقین کرنے کیلے کافی شواہو لل چکے ہیں کہ
صوبیدار میجر کے خدشات غلط نہیں تھے۔ اور اگر کوئی سازش پھیل کے مراحل میں داخل نہیں ہوئی تھی تو کم از کم

اس کی تیاری ضرور ہور بی تھی جے قبل از وقت کچل دیا گیا۔

جہاں تک لاگوں کی خرخوائی کا تعلق ہے تو جھے جمیشہ ان پر انتہائی اعتاد رہا ہے۔ 9 تاری کے واقعات کے بعد سے تو اس کا اظہار نہایت واضح طور پر جوا ہے۔ متعدد لوگ میرے پاس آ کراسے اطمینان اور تحفظ پر اعتاد کا اظہار کر کیے ہیں، بلکدان میں سے بعض مے تو ایونت ضرورت اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں۔
ہیں۔

تلعہ اس حالت بیں ہے کہ اپنی مدافعت کر سکے۔ اسے کیفٹٹ میری بین کی زیر گرانی رکھا گیا ہے۔ سامانِ رسد جمع کردیا گیا ہے اور کی بھی جملے کورو کئے کیلئے ہرطرح کی احتیاط برتی گئی ہے۔ اس مراسلے کے آخر بیس ایک یادداشت بھی شامل کرتا ہوں جو میری بین نے ترتیب دی ہے۔ اس کے ساتھ وہ خاکے بھی ہیں جو تعلیہ کی صورتحال بناتے ہیں، جن سے پید لگتا ہے کہ کی جملے کورو کئے کیلئے اس بیس کتنی صلاحیت ہے۔ بین جو تعلیہ کی صورتحال بناتے ہیں، جن سے پید لگتا ہے کہ کی جملے کورو کئے کیلئے اس بیس کتنی صلاحیت ہے۔

آخر میں گیٹلنٹ میجر کی ایک یاداشت بھی شامل کرتا ہوں، جس میں پولیس کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے، جواس نے سیاہیوں سے ہتھیار لیتے ہوئے ادا کیا۔

بان دوافسران سے مجھے سب سے زیادہ مدد لی، انہوں نے جوعا جلانہ اور شدید اقد امات کے ان کی بنا پر ہم اپنی تر بی تدابیر کو کامیا بی کی منزل تک پہنچا سکے۔اس موقع پر پولیس کے شائدار رویے کو بھی خاص طور پر آپ کے گوش گذار کرتا ہوں۔

> مجمريث آنب، حيد آباد 13 ممبر <u>185</u>7

دستخط سی پی ڈاؤن\_مجسٹریٹ

مكتوب أنجنير حيدرآ باد (سنده)

ليفشف ميرى من أتجيئر كاليك فيم مركاري خط كااقتباس

مودنته 10 متبر 1857

منگل کی شب صوبیدار میجر تو کُپ خاند نے اضر کمان دار توپ خاند کو مطلع کیا کد بندو کچیوں نے انظامات کمل کرلئے ہیں۔اس پراگلی صبح غور کیا گیا۔

یس نے برگیڈیئر سے کہا کہ بیا نہائی ضروری ہے کہ یور پی سپاہیوں کوفوری طور پر بیرکوں سے
قلعہ نشخل کیا جائے اور یہ کہ داخلی انظامات کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ دلی سپاہیوں کو وہاں سے نکالا جائے۔

یہ بات مان لی گی اور ای کے مطابق احکامات جاری کئے گئے۔ دن کے دو ہے کے قریب ٹھیک اس وقت
جب یہ کام کیا جا رہا تھا، صوبیدار پہجر نے افسر کمانڈر کو مجوزہ صلے کے پروگرام کے مطابق توپ خاندفراہم کیا۔

بروگرام میتھا:

ا بندوتوں پر قبضه کریا

٠ ٢٠ يورپين کوٽل کرنا

٣\_ بندوتوں كے بل يرخزانے كولوٹنا

٣ \_قلعه برحمله كرنا

. ۵\_ بنگلول كولوشا اورنذر آتش كرنا وغيره-

رگیڈیئر ڈاؤن اور میں نے مشورہ کے بعد طے کیا کہ توپ خانے کے سپاہیون کو غیر سنے کرکے اور ان کی بندوقیں قلعہ میں پہنچا کر اس ہنگا ہے کو کچل دیا جائے۔ جب دین محافظ سپائی قلعہ سے نگلے تو میں نے اپنی آرڈینٹس کے حوالداروں اور نتشیوں کی مدد ہے اس کی حفاظت کرنے کا انظام کرلیا اور اس کو مسئر میشیشنٹ کی تحویل میں دیا۔ اس میں 25 یورئین کی تگرانی ہوتی ہے۔ میلر می 30 سوار، کچھ دیمہاتی اور شہری بیلیس اور 13 ویں رجمنٹ کے 100 آدئی جنہیں وفادار سجھا جا رہا ہے، یہ ہماری کل فون ہے۔ بندو تجیوں کو تحتم دیا گیا کہ وہ بتھیار کے بغیر میدان میں جج موں سوار میزی ہے آگے بڑھے اور بندوتوں پر قبضہ کرلیا۔ سائیسوں کو بحم دیا گیا کہ وہ گھوڑوں پر زینیں کس لیں اور ہم لوگ انتہائی تنظیم کے ساتھ تو بیس لے کر قلعہ میں واشی ہوگئے۔

اب بم برصورت میں مقابلہ کر سکتے ہیں اور دشن کواس کی توقع سے زیادہ ذک دے سکتے ہیں۔

یور پی اوگ یہاں قلعے کے اندر بالکل آ رام سے ہیں جہاں انہیں ایتدا سے ہو ہونا جا ہے تھا۔ ہیں نے جو گل تجویز کیا ہے اس کے متعلق آ ہے کو ایک دوروز میں تفصیل سے آگاہ کردوں گا۔ ساتھ ہی تلعہ کی دیوار کا ایک خاکہ ہی ہیجوں گا۔ میرنے پاس اننا وقت نہیں ہے کہ بالکل درست خاکہ بنا سکوں۔ آ پ کے گوش گذار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تنہا گران کار ہوں۔ میں نے مسرمیت ہیں کو بنا دیا ہے کہ کی تا خیر کے بغیر انہیں کہاں کہاں تو پین نصب کرنی ہیں۔ وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کررہے ہیں۔ میں نے پھائلوں کواپنے قبضے میں لے لیا ہے اور ان کو مشخکم بھی کرلیا ہے۔ پائی پچھلے درواؤے سے ہوکر بیروئی تالابوں سے لینا پڑتا ہے۔ درواؤے کی مفاظت کیلئے ایک تو پکا انتظام کیا گیا ہے جو پوری طرح تیار ہے۔ آ پ کو یا داشت میں قلع کے اندر کؤ سامان و غیرہ سے متعلق بھی مطلوب سامان و غیرہ سے متعلق بھی مطلوب سامان رکھا جاسکے جس کی قلعہ میں کو طرورت پڑنے گی۔ جس قدر ممکن ہوگا میں مطلوب سامان کہا جاسکے جس کی قلعہ میں کو شرورت پڑنے گی۔ جس قدر ممکن ہوگا میں مطلوب سامان کہا جاسکے جس کی قلعہ میں کو شرورت پڑنے گی۔ جس قدر ممکن ہوگا میں مطلوب سامان کہا جاسکے جس کی قلعہ میں کو شرورت پڑنے گی۔ جس قدر ممکن ہوگا میں مطلوب سامان کھا جاسکے جس کی قلعہ میں میں آ رڈینس کے مسلوب کو خرورت نہیں ہے۔ اس کی کشنری کے گوداموں سے حاصل کرلوں گا۔ یور پی باشندوں کو آ رڈینس کے مسلوب کی ایک اتا مت گاہ میں حالے وقرع بھی خاکے میں دکھاؤں گا۔

دستخط آئی گہس اسٹینٹ کمشنر

مُتوبِ خفيه (اقتباس) .

نبر 223 ڈی/ 1857ء

· محکمته راز

مورخه 14 تتبر <u>185</u>7ء

حضور والى!

نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ گذشتہ شب سوا گیاڑہ بچے 21 ویں رجنٹ این آئی کے دو ا فسران صوبیدار رام نی اور جمعدار کشمن گداری نے میجر میگ گریگر رجنٹ کمانڈر کومطلع کیا کدایک حوالدار رام دین پانڈے ان کے پاس آیا تھا اور بدوریافت کرنے کے بعد کہ "کب تک اس بات کے منظر رہو گے ً كديد كورے جميں تو يوں سے اڑاديں جنيا كه جندوستان ميں ہو چكا ہے۔ "اس فے انبيں مطلع كيا كه آج رات دو سے بوری رجنٹ بغاوت کردے گا۔ اس نے بیٹھی بتایا کہ 14 ویں این آئی کو بغاوت برآ مادہ كرنے كيليے اليك شخص كو بھيجا كيا ہے جبكه دوسر في شخص كوشېررواند كيا كيا ہے تا كه تسلمانوں سے تعاون حاصل ہوسکے۔ انہیں دونوں جگیوں سے امداد ملنے کی تو قع ہے۔ وہ کسی جھی دلیمی افسر کوجو اُن کی مخالفت کرے گا قتل کردیں گے اور ہتھیار اور شزانہ لے کر دبلی روانہ ہوں گے۔اس اطلاع کی نفید بق بعد ازاں ایک حوالدار سورج بالی تیواڑی سے بھی ہوئی۔ بد بات بالکل واضح ہوگی ہے کہ مقررہ وقت پر رجنن میں شدید ہنگامہ بریا کرنے کی کوشش کی جائے گا۔ میجرمیگ گریگر کے بیاس الیا کوئی ذریعینیس کے جس سے وہ بیمعلومات حاصل كرسكين كدكت افراد سے وفادار رہنے كى توقع ركى جاسكتى ہے اور بيدد كيمركركد بنگامى صورتحال اس بات كى اجازت نہیں دین کر تحقیقات میں وقت صرف کیا جائے، اس نے فوراً بر گیڈیئر کو مطلع کردیا۔ اس نے توب خانے اور 20 پوریی باشندوں کو بھی مطلع کیا۔سب سے پہلے خزانے پر پوریی سیاہیوں کا پہراہ لگادیا کیا، پھر .21 ویں رجنت کوجع کرمے غیر مسلح کیا گیا۔ یہ کام اتی پھرتی ہے کیا گیا کہ بہت سارے لوگ جومیری طرح ابھی پریڈگراؤنڈ ہنچ بھی نہیں تھے ہے تبل ہی ہتھار لینے کا کام کمل ہوگیا۔

جب حاضری کی گئی اور بتھیاروں کی جانچ پڑتال کی گئی تو 21 آدی غائب سے اور 13 توڑے دار بندوقیں بعربی بوئی ملیں جبکہ ایک شخص کی تھیلی میں سے کچھ بارود بھی برآ مد ہوا۔

كتوب خفيه (اقتباس)

سندهر يكارد سياى رفوجي (بنكالدكي بغاوت)

فائل نمبر 1، جلد 4

مراسلهٔ نمبر 361 (محکمند داز)

مورخه كيم أكتوبر 1857ء

-جناب عالى!

لیفٹفٹ کیمیل کمانڈر 9 ویں انڈین رائل کیولری نے 21 ستبرکومواج سے تحریر کیا ہے کہ میری رہائے کہ میری رہند کے اور کو ویٹ انڈین رائل کیولری نے 21 ستبرکومواج سے قائز کئے اور کو ویٹمک اور شاہ پورکی جانب فرار ہوگئے لیفٹٹٹ کیمیل نے ان کے تعاقب میں سپاہی روانہ کئے اور باغیوں میں سے دو کو ہلاک کردیا گیا جبکہ باتی بھی امید ہے کہ فی نہیں میں گے۔

بہر حال یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ سردار دریا خان نے 21 تاری کو جیکب آباد میں اپنی اپنی کرفتاری سے پھر دریا ہور اور ملتان کے قرب و جوار میں زبردست بعاوت رونما ہو چکل ہے۔

مکتوب خفیه (اقتباس) فائل نمبر 4

بخدمت جناب كيتان صاحب بويش سنده كراجي

بركارى روداد\_22 جولائي

جناب عالى!

شیر خان جمعدار، تھانیدار روہاورا کی رپورٹ ہے کہ مٹھا کھوسہ کا سرحد پر بحیثیت جاسوس دوبارہ " تقرر کیا گیا ہے۔ روہاورا کے وکیل سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ 14 متی کوسوار نے واپس آ کر رپورٹ بیش کی کہ حاجی داد محمد خان وکیل شاہ دبلی کا، گیارہ افراد کے ہمراہ خان بہاد لپور کے ہال پیٹچا جہاں اس نے خفیہ گفتگو کی۔ وکیل کا تین دن تک وہاں قیام رہا اور چوتھے دن خان نے اسے خلعت دے کر رخصت کیا۔

## انگریز اہلکاروں کی جانب سے 7 فروری 1839 کوسقوط کراچی کیلئے پیش کیا گیا معاہدہ

1- کرا چی کے قلعہ اور شہر کا کمل قیند آئ سے گور نرنے برطانوی اہلکاروں کے سرد کر دبیا ہے۔
2- برطانوی بری افواق کو آج سے یا جس مناسب دن برگیڈیئر ویلینٹ چاہیں گے، شہر کے قریب کیمپ قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ مقامی حکومت ضرورت کے تحت کشتیوں اور اوٹوں کورائج کرامیہ پر فراہم کرنے کی اجازت برطانوی فوجیوں کے لیے مطلوبہ اشیا ہے صرف بھی مقامی حکومت مقامی نرخوں کے مطابق فراہم کرے گی۔

مندرجہ بالا شرائط پر عمل درآ مدی صورت میں برطانوی افسران ایسٹ انڈیا سمینی کی جانب سے کراچی کے قلعہ اور شہر کے مینوں کی زندگیوں اور الملاک کو محفوظ گردائے ہیں اور انہیں حسب سابق اپنا کام کاخ کرنے کی آزادی ہوگی، ان کی تجارتی سنتیوں کو حسب معمول بندرگاہ میں داخل ہونے اور تجارت کرنے کی آجادت ہوگی۔

د شخط فریڈرک لیوں منځلینڈ اور دیگر

## سيتهه ناؤمل هوت چند

کیم جنوری 1867 کو کراچی میں حال ہی میں تقیر شدہ فریئر بال میں ایک خصوصی عظیم الشان دربار کا انعقاد کیا گیا۔ اس دربار کی صدارت بمبئی کے گورز سراج کی ای فریئر کے تی ایس آئی، کے تی لی نے کی۔ شہر کے تمام معززین اور اہم حکومتی المحالا اس تقریب میں مدعو تھے۔ یہ منظر قابل دید تھا۔ اختیارات و امارت کا یہ مظاہرہ ایک ادھیڑ عمر کے شخص سیٹھ ناوئل ہوت چند کو اعزاز سے نواز نے کیلئے کیا گیا تھا جو کہ تاج برطانیہ کے لئے اکی خدمات کا اعتراف تھا۔

سیٹھ ناؤش کی شخصیت اور کردار کو تفصیل ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آ سے اس عمن میں بنیادی طور پرانکی یاداشت کو بنیادی ماخذ بنا کر جائزہ لینت ہیں۔

سیٹھ ناوئل کا انگریزوں سے تعلق 1837 میں شروع ہوا جب انہوں نے سندھ کے ساحلی ملاقے کے سروے کے لیے ذمہ دار برطانوی بحری فوق کے کیٹی کارلس کو اشیاع خورد نوش اور اہم معلومات فراہم کی۔ اس دن سے سیٹھ فاوٹل سندھ میں اہم ترین برطانوی ایجنٹ کی حیثیت کے حامل تھے۔ وہ بیر کام کھلے عام کرتے رہے جبکا تالیور حکمرانوں کے ساتھ سندھ کے عام و خواس کو بھی علم تھا۔ تالیور حکمران ایک طویل عرصے تک آئی اس کارشتانی کو برطانوی حیثیت سے مرخوب ہونے گی وجہ سے برواشت کرتے رہے۔ تالیور حکمران اور ایکے کارندے بین اتنا ہی کرسکے کہ وفٹ فو قنا آئیس براسان کرنے یا برطانوی فوجوں کیکھیے ناوئل کی جانب سے فراہم کی جانے والی اشیائے خوردنوش کی کھیپ کی ترسیل میں رکاوٹیس ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔

انگریزوں کیلے سیٹھ ناوئل کی خدمات کیلی افغان جنگ نے قبل خصوصی اہمیت کی حائل تھیں جنب وسطی ایشیا میں روی صورتحال سے متعلق انگریز تشویش کا شکار تھے اور خطے میں عالمی طاقتوں کا مشیطانی کھیلنڈ بشروع ہوا جا بتا تھا۔

انیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی تک اگریز ہندستان میں ایک اہم قوت بن چکے تھے۔ پنجاب اور سندھ ہی داحد اہم ریاشیں تھیں جو برطانو کی قبضہ ہے آزاد تھیں۔ رئیجیت سنگھ نے پنجاب میں طالتور سکھ سلطنت قائم کر رکھی تھی اور انگریز اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کیلئے بیجین تھے۔ سندھ کے تالیور حکبران اگر چرفوجی لحاظ ہے کم طاقتور تھے تاہم وہ ہندستان میں برطانوی معاملات میں براہ راست دخل اندازی سے بچتے ہوئے اور سفار تکاری کے ذریعے اپنی آ زادی اور غیر جانبداری کو برقر ار رکھنے کیلئے پرامید تھے۔ .

ا ٹھارویں صدی کے اہترائی سالوں کے دوران سندھ بین برطانوی ایجنٹ ناتھن کروسندھ پر برطانوی تسلط کی صورت میں فوائد کا ذکر کچھے یوں کرتا ہے:

'افغانستان پر حملے کی صورت میں سندھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے کابل میں قابل قبول تبدیلی کے لیے برطانیہ کو بے مثال مدوحاصل ہوگ ۔ میدافعانستان کی جاسوی کیکئے انتہائی شائدار مقام ثابت ہو سکتا ہے۔''

کرد کے اس موقف سے سندھ میں برطانوی سامراج کے مفادات کا عندریہ ماتا ہے۔ کرد کے مثن کے ایام میں، نپولین کے ذیر قیادت فرانس کے توسیقی عزائم کو ہندستان میں برطانوی مفادات کیلئے شدید خطرہ سمجھا گیا تھا بالخصوص 1807 میں روس اور فرانس کے درمیان ہونے والے محابدہ تلب نے لندن میں برطانوی پالیسی سازوں کی نیندی اڑادی تھیں۔ پرشیا اور انغانستان خطرناک خطے سے جن کے ذریعے برطانیہ کے فرانس اور روس چیسے حریف اپنی چالیس چل کتے سے اور ان خطرناک خطوں کی ایک طرح سے چالی سندھ تھی۔

الدی کو مدفظر رکھتے ہوئے برطانیے کو ہندستان کی شکست کے بعد اور وسطی ایشیا میں روس کی توسیعی اور بالا دی کی بالسی کو مدفظر رکھتے ہوئے برطانیے کو ہندستان کی شال مغربی سرحد کی سلامتی ہے متعلق خدشات لائ ہوئے۔

1818 میں درانی اقترار کے خاتے نے خطے میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا اور سکھوں نے لاہور کو اپنا وارافکومت بنا کر بیشاور تک اپنی سرحدوں کو توسیج دے دی تھی۔ سندھ، پنجاب اور افغانستان سے متعلق برطانوی یا لیسی اور دفاع کا ایک ناگر مرحصہ تھا۔ ایسٹ اعثریا سمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کے چیئر مین لارڈ ایکن بروائ صورتحال کوائ طرح بیان کرتا ہے:

" والريك مروسيول سے خوفردہ ايل، اور الل مجى \_\_\_ الجھے ليتين ہے كہ ہم روسيول سے دريائے سندھ پر نير آنرا مول گے۔"

ای وی سوچ کے پیش نظر 1830 میں انگرونڈر برنس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خدمت میں ،
گھوڑوں کا تخذیبی کرنے کیلئے دریائے سندھ کے ذریعے پنجاب بھیجا گیا۔ ایک دائش مندسندھی سے بہلہ منسوب کیا جاتا رہاہے کہ افسوں! اب سندھ ہاتھ سے گیا کہ انگریزوں نے دریا دیکھ لیا ہے۔' اگر چہامیرانِ ،
سندھ کے ساتھ انگریزوں کے ہونے والے معاہدے ظاہری طور پرتو دزیائے سندھ کے ذریعے تجارت سے متعلق سے تاہم انکا در پردہ متھد حساس اور اہم مرحدی خطے پر کار آ مدکنٹرول قائم کرنا تھا۔ الیکرنڈر برٹس نے دریائے سندھ کا مروے کرکے اپنی رپورٹ مرتب کی۔ انہی دنوں میں اسکا بھائی ڈاکٹر جیس برٹس سندھ کے حکر انوں میں ساکا بھائی ڈاکٹر جیس برٹس سندھ کے حکر انوں میں اسکا بھائی ڈاکٹر جیس برٹس سندھ کے حکر انوں میں انوائشتان میں جاری برائی شہرہ آ فاق رپورٹ تیار کی۔ سندھ میں انگریزوں کی اس آ مدرفت میں انفائشتان میں جاری برائن کی شدت کے ساتھ تیزی آئی اور 1838 میں سندھ اور درہ بولان کے ذریعے انگریزوں کی افواج نے افغائشتان کی جانب ساتھ تیزی آئی اور 1838 میں سندھ اور درہ بولان کے ذریعے انگریزوں کی افواج نے افغائستان کی جانب سندھ کے تا پور حکر انوں کو ایسے مستقبل کے خدشات لائی بوعے۔ تاہم اس تاریخی دور میں برطائوں بھی کی ۔ اب سندھ کے تا پور حکر انوں کو ایسے مستقبل کے خدشات لائی بوعے۔ تاہم اس تاریخی دور میں برطائوں کی کی۔ اب سندھ کے تا پور حکر انوں کو ایسے مستقبل کے خدشات لائی بوعے۔ تاہم اس تاریخی دور میں برطائوں کی کی۔ اب سندھ کے تا پور حکر انوں کو ایسے مستقبل کے خدشات لائی بوعے۔ تاہم اس تاریخی دور

''سیٹھ ناؤل ہوت، چند کی باداشیں'' ایکے خوف، خدشات اور بے بسی کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔
اگر چہ انہوں نے تمام مکنہ ڈرائع سے اگریزوں کی راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کی تاہم وہ جانے شے کہ اگر
اگریزوں نے کیسوئی کے ساتھ انکی مزاحت کی تو وہ کاغذی شیر ثابت ہوں گے۔ انکی بے بسی کا ایک واضح
جوت کراچی پر بیضے کے دوران انگریزوں کی جانب سے طاقت کے استعال کے جواب میں گیرڈ بھسکیوں کی
صورت میں سامنے آتا ہے۔ فروری 1839 میں پیش آنے والے اس واقعے میں ''جسکی لاٹھی اسکی بھینس''
کے اصول کا عملی مظاہرہ فظر آتا ہے، جس کے متعلق ڈاکٹر مئن نہیں ترکز رکزتا ہے:

برگیڈیئر ٹی ویلینٹ نے زیر کمان جمبئی ریز روفورس کی منتقلی کے دوران ایڈ مرل فریڈرک میطلینڈ نے دعویٰ کیا کہ ان پرمنوڑہ کے قلعہ سے جملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر جوابی جملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ پچھ عرصے کے بعد، پیٹینگر نے ، جنہیں کسی بھی صورت تا لپور حکمرانوں کا حمائی نہیں سمجھا جا سکتا، اپنی تیار "کردہ رپورٹ میں واضح طور پر کھا کہ اس صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اس سے بچا جا سکتا ہے۔ انکا کہنا ہے کہ اید مرل کی جانب کیا گیا فائر دراصل خرمقدی تھا جے ایکے جہازی آمد پرداغا گیا تھا۔

جون 1838 میں تخت کابل کے خواہش مندشاہ شجائ، پنجاب کے رنجیت سکھ اور اگریزوں کے ورمیان امیر افغانستان دوست محمد کو برطرف کرنے کے لیے نؤی پیش قدی کرنے کے لیے ایک معاہدہ ہوا۔ جس کے تحت سندھ اور در د بولان کے قریبے فواج کابل جانی تھی۔ اس نازک صورتحال میں ناویل نے برطانوی سیاہ کی اشیائے صرف، اونوں، صلاح کمشورے اور معلومات نے مدد کی۔ کرمل آور ام اس مرضلے پر پرناول کی جانب سے کی گئی مدد کا یوں اعتراف کرتا ہے:

" وا کم کرا چی میری آمدگاس کر، میری آمد کے مقصد کا دریافت کرنے پہنچا تو میں نے اسے بتایا کہ میں ہے اسے بتایا کہ میں ہے اسے بتایا کہ میں ہے تاہم اس میری آمد کے مطابق او توں کے ریوڑ پہنچا دیے ہیں کہ نہیں، تو میں میں میں ہوا کہ اس طرح کا کوئی تھم ملا ہی نہیں ہے تاہم ایک دوستاند رویدر کھنے والا بنیا ٹا کوئی، ذاتی طور پر اپنا اثر رسوخ استعال کر کے ہماری ضرور یات پوری کرنے کیلیے رواند ہوا۔"

\* ناؤىل ائمريزوں كيليے ايك ہزار اون جمع كرنے ميں كامياب ہوا۔ وہ اس كے علاوہ بھى كئى امؤر ميں انگريزوں كيليے كارآ مد ثابت ہوا۔ آؤتر ام بتا تا ہے:

"ناؤال كے دربيع موضول مونے والى معلومات نے اميروں كى جانب سے مزاحمت كى تيارى سے متعاتب اطلاعات كى تصديات كى افغان مهم كے دوران ناؤال كو انگريزوں نے سندھ يلس اپنا دواحددوست" كردانا ہے۔
"واحددوست" كردانا ہے۔

ناؤل کے آباد اجداد کا تعلق ضلع جامشورو کے شہر بھان سعید آباد کے قریب کھیری نامی گاؤں

سے تھا۔ ان دنوں کا بیر خوشحال گاؤں آئ ضلعی نقشے میں بھی کوئی خاص اہمیت بمین رکھتا۔ ایکے آبا میں سے
ایک دیوان جن ل ایک اہم مقامی زمیندار سے جو کہ روائی تجارت کے علاوہ سود کا کام بھی کرتے سے ایک

بیٹے نائک داس نے خاندانی کام کوآ کے برحاتے ہوئے شاہ بندر، ٹھید، سونمیانی، شکار پوراور چا نڈکا میں اپنے

تجارتی کماشتے مقرر کیے۔ کراچی کا ان دنوں وجود ہی نہیں تھا۔ نائک داس کی پہلی بیوی سے اٹکا بیٹا بھوجوئل

پیدا ہوا۔ وہ دس سال کا ہوائة نائک داس کی بیوی کا انتقال ہوگیا جس پراس نے دوسری شادی کی۔ اس شادی

سے اسکے تین میٹے کیول رام، ہیمراج اور بھاگ چند ہوئے۔

ان دنوں بیدعلاقیہ چنا اور پنبور قبائل کی زیر مگرانی تھایا در کھیری کا تصبہ سامتانی برگنہ کا مرکز تھا۔ م 1725 میں بحد جول نے سولہ سال کی عمر میں اپنی سوپنلی باتی ہے تاراضکی کی بنا پر گھر چھوڑ کرسیوھن کا رخ کیا۔ بھو جوٹل کی علحد گی پر ناکف واس کا کاروبار اسکے دوسرے بیٹے کیول رام کے پاس آیا۔

دوسری جانب 1723 بین نادرشاہ نے دبائی پر جملہ کرنے کی نیت سے کائل سے کوئ کیا تو اسکے زیر تسلط خان قلات نصیر خان بھی ہماری لشکر کے ساتھ اسکے ہمراہ ہوگیا۔ دبائی کے بادشاہ محدشاہ نے کی خاص مزاحت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ دبائی میں مختصر قیام کے بعد نادرشاہ نے ہندوؤں کے ایک مقد ت شہر تھر اکا کُر کیا۔ جہاں قیضے ، لوٹ مار کے بعد کی برہمن مردوزن کو اپنا غلام بنالیا۔ تھر اکی اس لوٹ مار میں نصیر خان کے سپائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بعد از ان نادرشاہ براستہ لا ہور کائل والی چلا گیا۔ تھر اکے برہمن مرد وزن کے علام بنالے جانے کی خبر پورے ہندستان کی طرح کیول رام کی بیوی تخت بائی کے کائوں تک بھی بینی ۔ چیکے شوہر کا تجارتی مرکز شکار پور تھا، جو کہ نصیر خان کے وظن واپسی کی شاہراہ کا ایک اہم پڑا کو تھا۔ اپنی بیوی کی خواہش پر کیول رام نے اپنے تمام گماشتوں کو تحریری تھم دیا کہ ان غلام برہمنوں کو رقومات کی ادائی گئی جیدے نوحائی سورویے نوحائی سورویے فن کس کی بنیاد پر نوعان سے بعات دلائی جائے ۔ جنہیں بعد از ان سورویے سے ڈھائی سورویے فن کس کی بنیاد پر نصیر خان سے زادی دلاکر اسٹے آبائی علاقوں کو روانہ کیا گیا۔

موجودہ شہر کرا تی کے بجائے دریائے حب کے دوسرے کنارے پر کھرک بندر کے نام ہے۔ ایک بخری بندر کے نام ہے۔ ایک بخری بندرگاہ قائم تھی جہاں پر جموجول نے اپنے تجارتی پیر جمانا شروع کیے۔ بعد ازاں اس نے سوئمیانی، گوادر، پیلہ اور مقط بیں اسپنے تجارتی گاشتے مقرر کیے۔ مقط بیں متعین گماشتے نے بثیری، شیراز اور بحرین بیل شاخین قائم کرکے شاخین قائم کرکے بحوجول نے سورت، پور بندر اور مالابار تک اسپنے کاروبارکو وسعت دی۔

کھڑک بندر دریائے حب اور بحیرہ عرب کے سکم پر واقع تھا۔ وقت گر رنے کے ساتھ سندرکا دھاندریت کی وجہ ہے وقت گر رنے کے ساتھ سندرکا دھاندریت کی وجہ ہے وقت گیا تو اس بندرگاہ پر بحری جہازوں نے لنگر انداز بونا بندکر دیا سیٹے مجو جول نے اس صورتحال پر دیگر تا جروں ہے بات چیت کے بعد متباول تلاش کرنا شروع کیا اور قرعند فال کرا چی کر بیک کا نکلا، جو کہ اس وقت ماھیکیروں کی ہیں بجیس جھیوں پر مشتل کہتی تھی اور ڈر بو کہلاتی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک بھنور تھا جو '' کرا چی جو کن کہلاتا تھا۔ (واضع رہے کے بھنور کو سندھی ہیں کس کہتے ہیں)۔ 1729 میں کھڑک بندر کی آبادی اس نے مقام پر منتقل ہوئی۔ جو بول کی تجویز پر آسودول نے بیش مراداں سے مشورہ کرکے اس نے شہر کے گر فصیل تعیر کرانا شروع کی۔ اس تغیر کے مزدوروں کو بحرین اور مقط ہے لائی گئ تو ہیں خشک اور تر بھیوروں کی شکل میں معاوضے کی ادا نیگ کی گئے۔ بعد ازاں اس قلع پر مسقط ہے لائی گئ تو ہیں خشک اور تر بھیوروں کی شکل میں معاوضے کی ادا نیگ کی گئے۔ بعد ازاں اس قلع پر مسقط ہے لائی گئ تو ہیں

ایستادہ کی گئیں۔ان میں سے ایک توپ کا رخ بسندر کی اور کھارہ دروازہ کی جانب جبکہ دوسری کا رخ میشے پانی کے کئویں کی جانب میشھادر کو تھا۔اس لئے شہر کی آبادی کمل طور پر فصیل کے اندر رہائش پذریقی جبکہ اس کے باہر تمراور تھو ہر کے جنگل نتھ۔

کی حرصے کے بعد شاہ بندر کا دھانہ بھی دریائے سندھ کے ذریعے آنے والی ریت سے اٹ گیا تو وہاں کی آبادی نے بھی کرا پی کا رخ کیا۔ یہی دور تھا جب کلہوڑہ برادری نے خاموثی کے ساتھ کی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر کرا پی کواپیٹ قبضے میں لے لیا۔

ٹھٹ پر کلہوڑوں کا نامزد گورز حاسم تھا۔جس کا ایک ملازم بجار جو کھیو تھا۔ جبکہ لاہری بندر اور مسلم کا ایک ملازم بجار جو کھیو تھا۔ جبکہ لاہری بندر اور مساکرو کے علاقے ایک ہندورانا ارجن کے کنٹرول میں تھے۔کلہوڑہ حاسم نے ٹھٹ کھٹ کو بزر اید خط جسم صادر کیا کہ لاھری بندراور ساکرو پر قبضہ کیا جائے۔گورزنے اپنے ملازم بجار جو کھیوکو رید ڈمہ داری سونی،جو کہ سیٹھ بھوجول سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔

بجار جو کھیومیٹھ بھو جول ہے قرضہ کیکر ملیز ہے تعلق رکھنے والے جو کھیو قبیلے کے ای افراد کے ہمراہ ﴿ \* كَاعْتُن ہے رانا ارجن كی سركونی كيلئے روانہ ہوا اور'' رتو'' نامی مقام پر ارجن كو ہلاك كر دیا۔ ٹھانہ كے گورز نے خوش ہوكر بجار جو کھیوكوا ہے قبیلے كا سر دار مقرر كرك' وام'' كے لقب سے ٹو از ا۔

کلہوڑہ فوج ہے ایک چھڑپ کے دوران خان آف فلات کا بھائی جرک خان ہلاک ہوا تو کلہوڑوں نے خون بھا کے طور پرکراچی کا انتظام خان فلات کے سپر دکر دیا۔ جلد ہی خان قلات کی سپاہ نے یہاں بیسرا کرلیا۔

3-1782 میں انتقال کرنے والے سیٹھ بھوجول کے چار بیٹے دریا نوبل، لال من واس، فاکرواس، بلرام داس منتھ بھوجول نے کاروبار کو فاکرواس، بلرام داس منتھ بھوجول نے کاروبار کو بنگال اور چین تک پھیلا دیا۔ بنگال اور چین تک پھیلا دیا۔

4-1783 میں تالیوروں نے ہالانی کے مقام پر کامپوڑوں کے لشکر کوشکست دیکر سندھ کو اپنے قیضے میں لے لیا۔ دریا نول اور بعد از ال سندہ کا حکر ان پنے والا میز کرم علی، تالیور حکومت قائم ہونے سے قبل ہیں آپس میں دوست مصنے کامپوڑوں نے سندھ پر دوبارہ قبضے کی غرض سے قندھار کے حکر ان سے مدد مانگی، جس نے مدوعلی کی کمان میں آپک کشکر سندھ روانہ کیا۔ تالیور حکر ان اپنی تخت گاہ سے فرار ہوکر عمر کوٹ میں جا کر پیش قدی میں آنے والے سندھ کے پہلے ہم شہر سیوھن میں واقع سیٹھ پناہ گزیں ہوئے۔ قندھاری کشکر کی پیش قندی میں آنے والے سندھ کے پہلے ہم شہر سیوھن میں واقع سیٹھ

کیول رام کے گھرکی لوٹ مار کی گئی۔اس لوٹ مار کے دوران جب ایک پٹھان سپائی نے اپنی بھالے سے گھر کی چھت میں نصب ککڑی کو کربیرہ تو اس میں سے سونے کی پندرہ سومبریں تکلیں۔ جسکے بعد حملہ آور لشکر نے۔ تمام گھروں کے فرش تک کھوڈ دیئے۔

3-1782 میں میر فتح علی تا پور نے پیدرہ ہزار بلوچوں پر شتل ایک انکر کراچی فتح کرنے کیلئے دوانہ کیا۔ میان فقیرو اور پالیہ کی زیر کمان تا پوروں کے اس انکر نے ڈھائی ماہ تک کراچی کے قلعے کا محاصرہ کرکے شہری آبادی کو مصور کردیا۔ ڈھائی ماہ کے محاصرے کے بعد جب بیتا پور انکر واپس لوٹ گیا تو دوسرا تا پیور انکر مین گئے۔ اس مرتبہ میں سیٹھ ناوئل کے اجدا میں سے سیٹھ بلرام داس نے جملہ آبروں کی مزاحمت کی۔ اس مرتبہ میں میں ماہ جاری دہا۔

ا گلے سال لینی 5-4<u>179 ش</u> کراچی پر تیسری انتکرکشی ہوئی۔ تاہم اُس مرتبہ لنکرکشی مے ساتھ میر کرم علی تالپورنے اپنے پرانے دوست سیٹھ دریا نوٹل کو ایک خط بھی تحریر کیا:

ود جمیں یقین سے معلوم ہوا ہے کہ خان قلات کی کراچی میں کوئی چھاوئی نہیں ہے۔ وہ جنگ کے قابل نہیں ہے۔ وہ جنگ کے قابل نہیں ہے۔ وہ جنگ کے قابل نہیں ہمیں یہ جان کر افسوں ہوا کہ تم نے ہماری سیاہ کی مزاحت کی ہے اور اپنی کشتوں کیلئے مختص گولہ یارود ہمارے سیا بیون کے خلاف استعمال کیا ہے، جنہیں تم نے دومرتبہ شکست دی ہے۔ ہم پرائے دوست اور ملک کے ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم ہماری مخالفت کرو۔''

بعدازال سیٹھ دریا ٹوٹل نے خان قلات کو دویا تین ایکی روانہ کے اور اے بتایا کہ تالیوروں نے کراچی پر تبضہ کے لیے دومرتبہ اپنی فو جیس بھیجیں ہیں جنہیں وہ (دریانو) اپنے بل بوتے پر تاکام کر چکا ہے۔ اب تالیور فوج نے تینری مرتبہ کراچی کا درخ کیا ہے اور مقامی آبادی اس مرتبہ اپنے طور پر کراچی کا دفاع کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کراچی کے حاکم کے طور پر خان قلات کا فرض بنآ ہے کہ وہ اپنی رعیت کا دفاع کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کراچی حاکم کے طور پر خان قلات کا فرض بنآ ہے کہ وہ اپنی رعیت کا دفاع کرے اور اینے سیابی اس شرعی حفاظت کیلئے روانہ کرے۔ ا

خان قلات نے اس درخواست کے جواب بیں تجریر کیا، ''میں جنگ کرنے کے قابل نہیں، نہ ہی اس همن میں اپنی فوج بھیج سکتا ہوں۔اگرتم شہر کا دفاع کر سکتے ہوتو اچھی بات ہے ورندتم پر کوئی الزام نہیں. آئے گا۔''

ال پرسیشه دریانونے کرم علی کے نام ایک خط لکھ کر پھیٹرائط کے ساتھ کرا پی کا انظام ہالیوروں

کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہری۔ان شرائط میں سب سے اہم شرط جنگلی اور غیرمنظم پس منظر سے تعلق رکھنے والے بلوچ سپاہیوں کی شہر میں واشلے پر پابندی سے متعلق تھی۔میر کرم علی کو بیر شرائط تشکیم کرنے میں کوئی عار محسوں نہیں ہوا۔

ال سے قبل 4-1793 میں طال شفیع علی خان قلات سے خان کے نمائندے کے طور پر کرا چی کا حاکم جھا تو اپنے اسلامی جوش میں اس نے آیک مندر پر تملہ کرایا اور اسکے قریب زبر دی آیک مجد اقتمہر کرائی۔ جس پر کرا چی کے ہندو اور مسلمان آپس میں وست وگر بیال بھی ہوئے۔ سیٹھ ناؤنل کے دادا سیٹھ لال من داس نے خان قلات سے اس واقعے پر شکایت کی تو اس نے طال شفیع کی جگہ حاجی سادو کو کرا چی کا ثواب مقرر کیا جو کہ تا پوروں کے تبسرے محاصرے کے وقت بھی مندنشین تھا جب مشروط طور پر کرا چی کا انتظام تا پوروں کے حوالے کرنے کی گفت وشنیہ چل رہی تھی۔

سیٹھ دریا نول نے حاجی سادو کو خان قلات کے جواب سے آگاہ کرتے ہوئے متعقبل کی حکمت عملی پر تباداند خیال کیا تو حاجی سادو نے بھی اپنے حاکم اعلیٰ کی طرح مزاحت کرنے سے معذوری ظاہر کی۔
اس طرح کراچی کی جابیاں تالپورٹوج کے افہران کے حوالے کی گئیں۔ اس طرح اب کراچی تالپوروں نے ڈیر
تسلط آگیا جس کے بعد کرمتی بلوچ قبیلے کے ایک مؤسیا ہیوں کو کراچی کے میٹھا دراور کھارا در کے باہر تعینات
کرے تالپورلشکر حیور آبادروانہ ہوگیا۔

تالپور کرا چی کے سرگوں ہونے پرخوش ہوگئے۔ نیر فق علی نے میر کرم علی کومشورہ دیا کہ سیٹھ دریا نول کے تعاون کے اعتراف میں انکی جانب سے کی جانے والی تجارت پرمحصولات میں چھوٹ دی جائے جس سے دریا نول نے بید کہہ کر انکار کیا کہائی جربی خان قلات اور دیگر لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے اس معایت کی جیسے کراچی کو تالپور انشکر کے جواہنے گئر تا ہے۔ تا ہم میر فتح علی نے سیٹھ کی تجارت آور باغات پر محصولات کا ایک تہائی حصد معاف کر دیا طاوہ ازیں انہیں ذاتی استعمال کیلئے شراب کشید کرنے کی بھی اجازت دی گئی جو کہ کا ہوڑ واور خان قلات کے ایام بھی حاصل تقی۔

ت المحدد المحدد

واگفر ہاغیوں کو ہلاک کرے، بچھ ہاغیوں اور تین کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس جھڑپ کے بعد ۱ گھر ہاغیوں کے سربراہ نے ایک معاہدے کے تحت ناوٹل خائدان کی کشتیوں کو برواند راہداری جاری کیا اور اپنے ساتھی چھڑوالیے۔

ہ بعد ازاں5-1804 کے دوران انگریز لشکر نے واگھر باغیوں کے مضبوط کھکانوں بیعت اور گوئٹی پر تملّہ کرکے قبضہ کرلیا۔ای قبضے کے بنتیج میں احمہ آباد بھی انگریزوں کے زیر مسلط آگیا۔

5-1804 کے دوران بی حیر رفتح علی تالیور کا انتقال ہوگیا اور میر غلام علی خان کو انکا جائشین مقرر کیا گیا۔1-1-11 میں خلام علی کے انتقال پر میر کرم علی اور میر مراوعلی کو بالتر تبیب کرا پی اور یقیہ سندھ کا تحکمران بنایا گیا۔ میر کرم علی اور میں خھد دریا نول کی دوئتی پر میر مراوعلی نے نار ہاا پی نارافسگی کا اظہار کیا۔

18-181 میں بالارہ کچھ اور مارواڑ میں شدید تھا آیا تو اس دوران ناؤس کے والد اور چیا لوگوں بالخصوص میدوؤں کی بحالی کیلیے مرگرم ہوئے جس کے نتیجے میں ایکے سابی اور تجارتی تعاقبات مزید برجہ صحف

کیم اور مالار کے لوگوں نے شائی سندھ بالخصوص شکار پورٹن اناج کے بدلے اولا وفروخت کرنا شروع کیے، جن میں سے کی ایک ناؤس کے والد کے گماشتوں نے ترید کرکے کراچی روانہ کیے۔

12-1811 میں میرغلام علی خان تالیور کے انتقال پر میر کرم علی اور میر مراد علی کوسندہ کا مشتر کہ حکمران نامزد کیا گیا۔ ان دنوں سندھ کے حکمران افغان حاکم کونو لا کھ رو بے سالانہ کا خران اوا کرتے تھے۔
11-180 میں فندھار کے وزیر اعظم خان نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ سندھ پر چڑھائی کروی اور لیفیر کی مزاحمت کے لاڑکا فہ تک آگیا جہاں 9 لا کھ رو بے کا خراج کیکروا پس چلاگیا۔ انہی دنوں رفیحت سنگھ کی قیاوت میں مجمول نے پنجاب پر قبض کر آبیا اور سندھ کے تالیور حکم رائوں نے سکھوں کوخراخ و بینا بند کردیا۔

انیسویں صدی کی دوسری دہائی ہے ابتداش ناؤل کے والداور بھاؤل کے درمیان ملکیت کے معاطے پر تفاذ مدکھڑا ہوگیا جے تالیور حکمران خاندان کے کیے افراد نے بھی بڑھاوا دیا۔ بالآخر کی مہیؤں کی جانے پر تال اور گفت وشنید کے بعد خالتوں نے ناؤل کے والد کو اسٹے بھازاد تھا کیوں کو 42500 روپے دیے کو کہا تو انہوں نے اتی خطیر رقم دینے سے الکار کردیا جبرتا کول نے اس رقم کی ادائی کی کواپیے ذمہ لیا۔

اس دوران ناوئل نے اپنے بیر پھیلانا شروئ کے اور پور بندر کے رانا پڑھی راج کو ذاتی حفاظت کیلے کراچی کے جوکھیو قبیلے کے جنگروفراہم کے ۔9-1828 میں سندھ کا حاکم بیر کرم کی تالپور چل بسا۔

32-1831 میں ایک ہندوم دور کے بیٹے کو اسکے استاد نے بری طرح ز دوکوب کیا۔ بچہ ڈراور غصے کے مارے بھاگ کرایک متجد کے سامنے جاکر کھڑا ہوگیا۔ کچھ مقامی مسلمان اس بچے کو بہلا بھسلا کرمسجد ب كاندر لے كئے، جس پر شرك بندوتا جرول نے اپنا كاروبار بندكر كے مسلمانوں كے ساتھ كى يھى قتم كى لين دین سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے جوائی کاروائی کے طور پر لیاری عدی کے کنارے پر واقع سے یانی کے كوي آلوده كردي جس سے شرك بندو يانى بحرتے تھے۔ اگلے دن سيد نورل شاہ ناى ايك مسلمان مندووں کو برا بھلا کہتا ہوا مندو محلے سے گذرا تو ناویل کے بھائی برمرام کےساتھ اُسکی جھڑپ موگئ فررل شاہ نے بعد ازاں دیگر مسلمانوں کو بتایا کہ برسرام نے تو بین رسالت کی ہے اوراس نے ٹھد، شاہ بندر، مٹیاری، مالا اورحیدرآ بادسیت کی علاقب کا دورہ کر کے مسلمان آبادی کواس "تو ہین" ہے آگاہ کرکے مدد طلب کی اس واتع کے نتیج میں سندھ واضح طور پر ہندو-مسلمان بنیاد پرتشیم ہوگیا۔وریں اثنا کرا پی کی مندو برادری نے · برسرام کو خفیه طور پر جیسالمیر جیج دیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے حیدرآ بادیش ہنگامہ کھڑا کر دیا اور میر مراوعلی سے مطالبہ کیا کہ ایک شاہی فرمان کے ذریعے سیٹھ ہو تجند کو پابند بنایا جاہے کہ وہ آپنے بیٹے پر سرام کو حیور آباد کی دربار سے سامنے پیش کرے۔ پرسرام کی کراچی میں عدم موجودگی کے باعث سیٹھ ہوتجند ایک ہزار ہندوؤں کے ساتھ حیدرہ باد روانہ ہوا۔ دوران سفر مشتعل مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کیلیے تالپور حاكم في الين سيابيون كواس قافل كى حفاظت برماموركرديا عاجم متنعل مسلمانون في مرى طرح ميرمراوعلى کی صاحبزادی، اور ولی عبد میرمحد تالیورکی بیگم تک رسائی حاصل کی جس نے اپنے ساتھ قرآن لے جا کراپیے والدسے بات کی تو اس نے بندووں کے قافلے پرصرف حیدرة باد کی حدود میں کمی فتم کے حملے کی ممانعت کرتے ہوئے نصر پورنے پیرے اس ضمن میں ہزایات لینے کا مشورہ دیا۔ جس پرمسلمانوں کا ایک وفد میر مراد على كى جانب سے سيد ووالفقار على شاه كے ہمراہ نصر بور رواند بوار تصربورك قاضى في اس تناز جدكو سننے سے ا نکار کردیا۔ ای اثنا میں مسلمانوں نے اپنی عددی قوت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیٹھ ہوتچند کو زبردُتی اپنی تحویل میں لے لیا۔ انہوں نے اینے بیٹمالی کو تیزی سے حیدرآ باد منتقل کیا، جہاں پر پھی تھنٹوں کے قیام کے بعد بذر يعد كشتى تحدد اور بعد ازال شاه بندر في ايك قصيد با كاني منظل كر ديا- آئنده دل كياره ون تك تجوزت چھات کے قائل سیٹھ موتجد کو لیے موعے کھانے کے بجائے چنوں اور مکی کے لیے دانوں برگزارہ کرنا برا۔ ا میک طرف تو با گانی میں مسلمانوں نے سیٹھ ہوتچند کومسلمان کرنے کی کوشش کی تو دوسری جانب سندھ کے ہر علاقے میں موجود ہندواس اغوار احتجاج کرنے لگے۔ ای دوران کچھ ادر جیسلمیر کے راجا کا نے ٹھے کے

تواب غلام حیدرکوسیٹھ ہوتجد کی بازیابی تھم جاری کیا، جس پرفوری عمل درآ مد کر کے سیٹھ ہوتچد کو دوبازہ حیدرآ باد پنچا دیا گیا۔ حیدرآ باد پنچا دیا گیا۔ تید سے آزادی کے بعد میر مرادعلی سے ملاقات کے دودان سیٹھ ہوتچند نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب وہ ونیا تیا گ کرصوفی فقیر بن کرزندگی گذارنا چاہتے ہیں۔

سیٹھ ہوتچند ایک رات تاریکی میں جیس بدل کر ہندو برادری کے پخدافراد کی عدو سے چیلی پار کر

الیا جہاں سے میر غلام علی تالپور کی مدد سے نکل گیا اور راتوں رات ٹنڈ و میر گھر بھی جی گیا جہاں سے وہ اپنے وفادار

ساتھیوں کے ایک ٹولے کے ہمراہ سندھ کی کچھ کے ساتھ ڈیلٹائی سرحد پر آخری تھے تکھیت کیلئے رواند

ہوا جہاں اس خاندان کی تجارتی کو ٹھی اور کی ایک گماشتہ موجود تھے۔ تکھیت میں متعین اہم گماشتہ گرم چند کچھ

کے راؤ کو میٹھ ہوتچند کی بل بل کی خربی پہناتا رہا، جس نے اپنے المحادوں کو تھم جاری کیا کہ سیٹھ ہوتچند کے

دریائے سندھ کے دوسرے کنارے ، نظر آئے ہی انہیں شتی کے ذریعے بچھ کی حدود میں ختل کیا جائے۔

الکھیت میں بچھ عرصہ قیام کے بعد سیٹھ ہوتچند تیزتھ کیا ترا پر روانہ ہوا جس دوران اُس نے مصرف غریبوں اور

میزی مقامات کو دان دیا بلکہ جگہ جگہا ہے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں کا بھی چرجا کیا۔

34-383 میں بیر مرادعلی کے انتقال کے بعد شاہ بھائے نے شکار پور کا انتظام سنجال لیا تو دو چویاری' کے نام سے مشہور حیدرہ بادے چار مشتر کہ حکمرانوں میر نور ثیر، میر نصیر خان، میر ثحد اور صوبدار خان تالیور کو اینے افتدار کیلئے خطرہ محسوں ہوا اور وہ ایک پڑا الشکر کیکر دوانہ ہوئے اور دو ہڑی کے قریب دریائے سندھ کے کنارے فیمہ ذن ہوئے جہال شاہ شجاع کے وزیر سمندر خان نے آ ٹھ بڑار سے زائد روہ بیلہ اور خراسانی پڑھان قبائل لشکر کے ساتھ اکولکارا سکھر کے قریب دریائے سندھ کے کبلاسے ہوئے والی اس جنگ میں تالیوروں کا 50 ہزار سیاہ پڑھنکست کھاکر ہیا ہوگیا۔

1835 میں اور برطانوی کومت کے نمائندے کرئل (بعد ازاں سر) ہنری بیٹنگر نے ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی کومت کے نمائندے کے طور پر حیدرآ بادیس تالیور دربار کا دورہ کیا جہاں پڑسیٹھنا وائل نے اُسکے ساتھ راہ درسم پیدا کی جو کہ بعد ازاں خط و کتابت کی صورت میں جاری رہی۔ سندھ نے اوائلی جائزہ نگار پؤنگر (1789 سے 1856) کو 1855 میں سندھ کے سرحدی علاقے کچھیٹل ریز پلٹنٹ مقرد کیا گیا۔ بعد ازاں وہ سندھ میں لیڈیکل ایجنٹ تعینات ہوا ، جس دوران تالیور حکم اتوں کے ساتھ قما کرات اور معاہدے کرنے اور براستہ سندھ برطانوی کی کابل بیش قدی کا پروائٹ راہداری حاصل کریایا۔ وہ ایسے کی خطوط اور ڈائریوں میں ناوئل کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔

36-36 میں بہتی حومت کے اخکامات کی تغییل میں پؤتگر کا ایک اسٹنٹ الیگرز تر برنس کو ایک اسٹنٹ الیگرز تر برنس کو ایک اور اور کا بل جانے کیلئے سندھ پہنچا۔ کا بل سے واپسی پر برنس کو کا ہور میں تغییات کیا گیا جہاں سے اس نے 1837 میں ناؤل کو ایک شط کھر کر آئی خدمات پر اپنی طمانیت کا اظہار کیا جبحہ قالت میں اسکے نائب کی نے 250 بلوچتانی پہاڑی بحرے انگلینڈ روانہ کرنے کیلئے ناؤل سے دابط کیا۔ بعد از ال میر بحرے سوڑھو قبیلے سے تعلق رنکنے والے افراد کی گرانی میں سیتمیانی پہنچائے گئے جہاں سے ناؤل کے ایک گافت کی زیر بھرانی بہنی روانہ ہوئے۔

37-38 من پونگر نے بھورج سے ناویل کو بذر لیے خطامطلع کیا کہ الیگرنڈر برنس کا تھے وٹا بھائی اور جیمس برنس براستہ سندھ کا ہور جارہا ہے اور وہ کرا پی بندرگاہ پر تنگر انداز ہوکر حیدرآ باد بھی جائے گا۔
ناویل سے اسکی تمام ضروریات پوری کرنے کیلئے کہا گیا، حیدرآ باد کے تالیورامرا کبھی جیمس کی کرا پی آ مدسے مطلع کیا گیا، تاہم انہوں نے اپنے کرا پی کے نوار، کو تحریری حکم جاری کیا کہ جیمس کومرکزی بندرگاہ کے بجائے گذری پر ننگر انداز ہونے ذیا جائے اور اسے کرا پی دیکھنے کا موقعہ فراہم کرکے بخیر حیدرآ بادروانہ کیا جائے۔
سرکاری المکاروں سے نظر بچا کر ناویل کے ہرکاروں نے اپنے سیٹھ کے تحافی اور ایک خفیہ خط جیمس کے حوالے گیا۔

8-788 کے دوران کرنل پڑنگر نے ایک خط کے ذریعے ناہ کل کومطلع کیا کہ کمیٹی کارلیس اپنے بارہ یور پی سافتیوں کے ہمراہ کراچی پڑنی رہا ہے جن کا اسے خیال رکھنا تھا۔ پؤنگر نے اس شمن بیس حیدر آباد کے تاپیور عمر انوں کو بھی ایک خط ارسال کیا جس بیں انہیں متعبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس بور پی ٹیم کے دوران انگی راہ بیس رکاوٹیس ڈور ہ سندھ کے دوران انگی راہ بیس رکاوٹیس ڈول کے سے باز رہیں۔ بیٹیم کا ماری 1837 کو کراچی بینی موٹرہ موٹرہ کے سامل پر اپنی شقی میں ہی رہائش پزیرا گریزوں کی بیٹیم ایک دن ایک مقالی بیش اتحد لوہار کے ہمراہ شکار کیلئے روانہ ہوئی تو کراچی کھیئے تاپوروں کے نتظم اعلی نواب جس خان نے است اسپے اختیارات میں ماضلت کردانا اور ٹیم کو گون اگر کرنے کیلئے اپنے ایک سؤمسلے سپاہی روانہ ہوا۔ بیند ازاں ٹوب حسن سے ناوئل کی مدد کیلئے روانہ ہوا۔ بیند ازاں ٹوب حسن سے ناوئل کے گوڑے سوار محافظوں کے ہمراہ انگریزوں کی مدد کیلئے روانہ ہوا۔ بیند ازاں ٹوب حسن سے ناوئل کے گوڑے سوار محافظوں کے ہمراہ انگریز میں کی مدد کیلئے روانہ ہوا۔ بیند ازاں ٹوب حسن سے ناوئل کے درائیں شہر ہیں درائل ہونے کیلئے ٹواب حسن کی اجازت مطلوب ہوگ۔ ناوئل کے مشور سے پر کرئل کارلیس نے حیدر آباد کی تائیور دوبار کے امراشد بید رائیل کور دربار کوارسال کیے گئے ایک فط کے ذریعے اس واقع کی رونداد کیلئی جس پر تالپور دوبار کے امراشد بید

اخلافات کا شکار ہوئے۔ یہ انگریز فیم ٹین ماہ تک کراچی میں قیام پذیر رہی اور اس دوران اس نے کراچی کی ساحلی پٹی کا کمل سروے کیا۔

838 يس بى كرنل يونكر بعوج سے حيدرآبادآيا اور ناؤس كو كلھے آيك خط ميں اس في جنابا ك جزل جان كيني كى مربراى مين ايك الكريز لشكر دريائ سندھ كے ذرفيع شكار يورتك جانے كيلتے زيريں سندھ کے علاقے گھوڑا باڑی ہے قریب خیمہ زن ہے اور اس کشکر کے زادِ راہ کیلیے نا ڈمل کو انتظامات کرنے ہوں گے۔اس ضمن میں ناؤمل کو دو ہزاراونٹ اور 800 ہے 1000 مال بر دار بیل گاڑیاں حاصل کرنے کو کہا گیا۔ان ہدایات پر شل کرتے ہوئے ناوئل نے اناج خریدنا شروع کیا تو کراچی میں اسکی قلت پیدا ہوگی اور ایک دن صبح سویرے ایک بزارے زائدلوگوں نے ناؤل کے گھرے باہردھرنا دیا اور شکایت کی کہ انگریزوں کے لیے اناج خریدنے کی وجہ سے انہیں قط سالی کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔ عوامی احتجاج کے پیش نظر ناومل نے اناج کی میخریداری اینے گماشتوں کے ذریعے سونمیانی اور سیوصن منتقل کی۔

تالبور انظاميد ك المكارول كى لا كاكوشش كے باوجود فاؤمل انگريزول كيليے اونث حاصل كرنے میں کامیاب رہا۔ بعد ازاں میر بورسا کرو کے طلقے ہے 500 بیل گاڑیاں بھی کرائے یر حاصل کی گئیں۔ کرنل یؤنگرنے ناؤمل کی اس جانفشانی پراہے ایک تہنیتی خط ارسال کیا۔اناج اور دیگرساز وسامان کی تصدیق ہوتے ہی پوئنگر حیدر آباد سے گھوڑا باری روانہ ہوا۔اسکے دو نائین میں لیفٹف ڈبلیو ہے ایسٹوک اور لیکی شامل تف ایسٹوک 1839 میں حدر آباد کے تالبور حمر انوں کے ساتھ ہونے والے انگریزوں کے معاہدے میں ایک اہم ستون تھا۔ جس کے تحت مدفقط دریائے سندھ کو تجارتی مقاصد کیلئے کھولا گیا بلکہ کابل اور پنجاب کی جانب ہے مندھ پر دعویٰ بربھی انگریزوں نے ثالثی کا ذمہ خود لے لیا تھا۔ پینٹگر کے گھوڑا باری چینجے ہی سرجان کینی ہی جمی جمیئی ہے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ گھوڑا باری پہنچ گیا۔ قبل ازیں گورز جمیئی نے کینی کے ایک نائب كينيْن آ وْ رَامْ كُورًا بِي بِيجا- آ وْ رَامْ كَي اسْ مِهِم كَيْنْفِيل اسْكِي كَتَابِ Rough notes on the "Campaign in Sind and Afghanisian میں دیکھی جاسکتی ہے۔ آؤٹرام نے کِرا پِی میں واتع ناؤمل کی کوشی پردودن تک قیام کیا، بعدازاں وہ ناؤمل کے بھائی سھرام داس کے ہمراہ گھارورواند ہوا۔ بامنی کوٹ میں قیام کے دوران نواب غلام شاہ لغاری،سیرزین العابدین، آغا اساعیل شاہ اور محمد

عابد اگریز کیمپ آئے اور حیرا آباد کے تالیور حکمرانوں کی جانب سے، اپنی خدمات پیش کیس ۔ اس کیمپ میں یا نج دن قیام کرنے کے بعد انگریز افواج ٹھند کیلئے رواند ہوئی۔ٹھند میں کرنل بؤئٹر کے حکم پر ناؤمل ٹھند شہر میں مقیم ایک انگریز وہائٹ لاک سے ملئے گیا۔اس ملا قات کی زیادہ تفصیلات میسر نہیں۔

ٹھٹے میں قیام کے دوران آیک نوہانی بلوج برجہ تلوار کیر کرنل پؤنگر کے جیے میں داخل ہوگیا تاہم

کرنل کے سپاہیوں کے للکار نے پر فرار ہونے کی کوشش کے دوران سپاہیوں کی گوئی نشاند بن گیا۔ بداگریز

لفکر چار دن ٹھٹے میں مقیم رہا اور اس دوران حیرر آباد کے قریب گدو بندر کے مقام پر آیک گودام میں اس لفکر

کیلئے اشیا نے ضرورت تح کی گئیں۔ پؤنگر کا سیکٹڈ اسٹنٹ کی اس گودام کا ٹکران اور اسکے قریب ہی رہائش

پڈیر تھا۔ ای دوران میر پور خابش سے تعلق رکھنے والے میرشاہ محمد نے اپنے ساتھوں کے ساتھواس گودام پر

پڑی قبا۔ ای دوران میر پور خابش سے تعلق رکھنے والے میرشاہ محمد نے اپنے ساتھوں کے ساتھواس گودام پر

پڑی قبا۔ ای دوران میر پور خابش سے تعلق رکھنے والے میرشاہ محمد نے اپنے ساتھوں کے ساتھواس گودام پر

گیا۔ اسکے ٹھٹے شیخ نے پوئنگر کے لفکر نے حیدر آباد کی جانب پیش قدی شروع کردی۔

جمرک میں اس الشکر کے قیام کے دوران باوچوں نے دواگریز اہلکاروں پر تملہ کر کے اُنہیں قبل کر دیا۔ دیا۔ چھرک میں اس الشکر کے قیام کے دوران بی نا کال کو میر نور محد کا ایک خفیہ خط موصول ہوا، جس میں وہ تحریر کرتا ہے،

دسینی نا کال صاحب! براہ مہر بانی کرٹل پؤنگر کو آگاہ کیجئے کہ گدوبندر اور ٹنڈ ومیر خان میں برطانوی گوداموں
کی لوٹ مار میر پور خاص کے میر شیر محد نے میر محد اور میر صوبدار کے تعاون سے کی ہے جبکہ میں اس عمل میں شریک نہیں تھا اور جھے بے گناہ اس جرم کا مرتکب سمجھا جا رہا ہے۔''

بعدازان کرنل پؤتگر فے آ قا اساعیل شاہ سے مذاکرات کے دوران اس لوث مارکے ازالے کے طور پر 27 لاکھ روپوں کی زر تلافی پر ضامندی ظاہر کی۔ آٹھ دن تک جمرک میں قیام کے بعد یہ قافلہ کوٹری میں اور میں تیام کے دوران کیفند کیکی اور منتی جیٹھا نند نے تالیور دربار چاکرازالے کی رقم حاصل کی۔ انگریزی فوج کوٹری میں بچھ دن قیام کرنے کے بعد براستہ سیوسن شکار پور روانہ ہوئی۔

ناوسل کرال پؤنگر کے ہمراہ ٹیڈو میرخان میں ہی مقیم رہا جبہ اسکے دو بھائی سکے رام واس اور گوپال
داس انگریز فوج کے ہمراہ سیوس روانہ ہوئے جہاں ناوال کی ایک تجارتی کوشی واقع تھی۔ ٹیڈونورخان میں
قیام کے دوران کرمل پؤنگر نے ناویل کو مطلع کیا کہ بیرہ عرب میں برطانوی بحری فوج کے کما عثر رسر فریڈرک و
میدلینڈ جلد ہی کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوکر اس شہر پر بضہ کر لے گا۔ اس ضمن میں پؤنگر نے مزفریڈرک کو
کھیے گئے خط میں سیٹھ ناویل کو اپنا انتہائی بااعتاد ساتھی قرار دیتے ہوئے کراچی کے قبضے کے دوران اسکے
خاندان کے افراداور ملکیت کی حفاظت کو لاڑمی قرار دیا جبکہ ناویل نے کراچی میں مقیم اسپتے ہمائیوں کواس مجوزہ
عطے سے آگاہ کرتے ہوئے تن من ذعن سے انگریز سیاہ کی خدمت کرنے کیلئے کہا۔ کراچی کے سامل پر

لنگرانداز ہونے والے برطانوی بحری جہازوں سے منوڑہ کے قلعے برمسلسل تین محفظ تو پول سے حملے کیے گئے جسکے منتبج میں قلعے کی مغربی دیوار گر گئی اور پورا شہر دھوئیں کے سیاہ بادلوں سے اٹ گیا۔ ساجل پر لنگر انداز ہونے والے نتین برطانوی بری فوج کے افسران کا ناؤش کے بڑے بھائی سیٹھ پریتم داس نے خیر مقدم کیا اور انہیں اپنے گھرلیکر آیا۔ جبکہ شہر کے معاشنے کے دوران ان افسران نے شہر اور دام باغ کے درمیان میدان کو ا بنی فوجی چھاونی کے طور پر منتخب کیا۔مرفر بڈرک میطلینڈ نے ناؤمل خاندان کی اس وفاداری کے انعام کے طور پراکے گھر پر برطانوی افواج کا پہرہ متعین کیا۔ ناول اپریل تک پؤتگر کے ساتھ حیدر آبادیس مقیم رہا اور تالیور خاندان سے متعلق اسے خفیہ معلومات فراہم كرتا رہا۔ اى دوران تاليور خاندان كے اہم افراد كى جانب سے ناؤمل سے ملاقات کی ورخواست بھی محمرادی گئ تاہم پؤنگر کے مشورے پر وہ میر نور محد سے ملاقات کرنے اسكے كفر كوينجا\_اس ملاقات ميس مير نور محدنے ناؤس سے شكوہ كرتے ہوئے كہا، و ناؤس! اب توتم نے اسپے والد كا انتقام ليے ليا؟" اى مبينے وہ يؤمَّر كے ہمراہ كرا يى لوث آيا، جہال روز اندىج نو بجے سے شام دير تك اگریزی کیمپ میں حاضری دینا رہا۔ اس کیمپ کا ایک انگریز المکار کیٹن بینڈ ایک دن گھوڑے سواری کرتا ہوا منگھو بیرک جانب گیا جہال گھات لگا کر بیٹھ ہوتے کچھ مقامی افراد کے ہاتھوں مارا گیا۔ ناؤمل کے جاسوسوں ے مطابق بینل شاہ بلاول کے خلیفہ جا کر کے علم پر کیا گیا۔اس اطلاع کے بعد فوری طور پر چھٹواور بادیجہ تبائل ے آٹھ افراد کوکراچی شرے گرفتار کرے انگریزی کیمپ پہنچایا گیا۔ بعدازان خلیفہ چاکر کوکورٹ مارشل کے ذریعے سزائے موت دیکر پھانسی دنی گئے۔

اگست 1814 میں ناومل کرال پؤتگرے مانے پچھ کے دار الحکومت مجموح روافہ ہوا۔

جب کرا جیس آ و ترام کی قلات سے روائی پرمینگل قیلے نے اس پر تملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو سونمیانی میں موجود ناویل کے گماشتوں نے منہ صرف اسے پناہ دی بلکہ بحفاظت اسے کرا چی رواند کیا۔ پھوئی محرصے کے بعد کرش آ و ترام کو حکومت بمبئی نے سندھ کا پیٹیکل ریز بیڈنٹ مقرر کیا۔ کرش پؤٹگر نے بحری سے بمبئی روائی پرحکومت اور کرش آ و ترام کو لکھے گئے ایک سفارتی خط میں تحریر کیا، ''سیٹھ ناویل میرے بازواور بمبئی تو اور کا گئیس تھا جس کی مدد کے بغیر سرجان کینی کی زیر گرانی افوان کا بامنی کوٹ سے شکار پور پہنچنا نامکن تھا۔ ہمارے اس وفادار کا ہمیشہ خیال رکھا جائے۔'' ناویل کرش آ و ترام کے ساتھ حیدر آ باد پہنچا جہال اس کا خیمہ بھی برطانوی فوج کے کیمیشن واٹ کی گرانی میں بھون رسالہ بھی احمد خان لؤاری اور اسکا دیوان شخ چند سیو ہانی شے۔ پھوس سے کے بعد کیپٹن واٹ کی گرانی میں بھون رسالہ بھی ۔

حيدا آباد پہنچا جہاں سے وہ خانبور (حاليه جيكب آباد) روانه جواله اس رسالے كى تخواہ اور ديگر اشيائ ضروریات کی ذمہ داری ناؤنل کے مماشتوں کی تھی۔اس عرصے میں انگریزوں نے سندھ کے داخلی معاملات میں مداخلت شروع کردی، یہاں تک کہمیر شیر محد اور تصیر خان کے درمیان علاقے کی حد بندی یر ہونے والے تناز عے کے من میں ہمی کرال آؤ ترام نے مداخلت کی اور فریقین کو مجبور کیا کدوہ کرال کی جانب سے مقرر کردہ وہائٹ لاک اور نا ڈال نیمشتل دور کئی ٹیم کا فیصلہ تسلیم کریں۔ 1<u>48</u>4 میں ہندستان کے گورز جزل نے ناول کی خدمات کے اعتراف کے طور پر آئیں ستائیں پارچہ جات سے نوازا جبکدان کیلے 100 روپے ماہوار کا اعز از پیہ بھی مقرر کیا اور اسکے عیوض انگریزوں نے ان کوسندھ سے متعلق بوقت ضرورت مشورہ دینے کا . پابند بنایا۔ ای دوزان جب انگریزوں نے صدر کا تجارتی عُلاقہ بنانے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت کے تالیور حكر انوں كى واضح ممانيت كے باوجود ناؤل وہ يبلا مندستانى تفاجس في اين وسائل سے صدر بالمالة ميں تغيرات شروع كى صدر بازار مين موفى والى تجارت كمصولات سيمشفى موفى كى وجدس تالبور حكومت کوشدیدنقصان پینیاجسکی کراچی میں متعین تالپور حکومت کے اہلکاروں نے حیدر آباد دربار کوشکایت بھی کی۔ ای شکایت کی بنا بر میرنصیرخان نے ناول کی گرفاری کیلیج ایک پیس رئی گھوڑا سوار دستہ بھی رواند کیا۔ انگریز المكارول بالخضوص صدر بازار كم مهتم كينين ريدى في ابن تحم ريد مرتجير خان سے شد يداحتاج كيا جب مير نصيرف ناوس پرتاليور حكومت كومعاشى بدحالي كاشكار بناف كاالزام لگايا توليفند ماكنى في اس پرواضح كيا كمناة مل كو حكومت برطانيد كى سربرتى حاصل بيا ورايك خلاف كى بفى كاروائى كو حكومت برطانيد كے خلاف كاروائي تضور كيا جائے گا۔ اى بنا برحكومتِ سندھ نا ومل كے خلاف اُن كاروائي خاركى يہ كركى۔

1842 میں مرجال میں مرجال میں کو سندھ میں برطانوی افواج کا کمانڈر انچیف مقرر کیا گیا اور پھو دن کراچی میں قربی میں قبیر اور سے دو تالیور برادران میر رہم اور میرغلی مراد کے درمیان ایک ناذھ بیدا ہوا جس دوران میرطی مراد نے چارلس میٹر سے ساڈباز کرکے اپنے بھائی کو زیر کیا۔ چارلس میٹر سے ساڈباز کرکے اپنے بھائی کو زیر کیا۔ چارلس میٹر کے تعاقب ہے گھرا کر میر رہم حیورا آباد میں پناہ گزیں ہوا۔ انہی دنوں تالیور الشکر کے بلوج سپاہیوں نے ریزیڈی پر حملہ کیا اور کرئل آ و ترام کو بذریفتی فرار ہونا پڑا۔ تالیوروں نے چارلس میٹر کی بیش قدی دوئے کیلئے حیورا آباد کے قریب میانی کے مقام پر ہونے والی جنگ میں تالیور افواج کو شکست ہوئی۔ اگریز بندوقوں اور توبوں کے مقابلے میں تالیور افواج کو خاروں مقابلہ کرتی دوئے۔ اس جنگ جباں تالیور فائدان سے مقابلہ کرتی دوئے۔ اس جنگ میں فتے کے بعد چارلس نیٹر نے شڈو میرخان پر کمپ لگایا جباں تالیور فائدان

کے افراد نے ہتھیار ڈالے اور چارلس پیر ایک فاتح کے طور پر حیدر آباد قلعہ میں واغل ہوا۔ ناؤمل کے مطابق ریزیڈنی پر حلے اور میانی میں لڑائی کے بنجائے تالیوروں نے اپنی تمام تر قوت کو سیجا کرکے کراچی میں واقع المريزيمي برشب خون مارنے كامنصوب بنايا تفاد جبكد مسلمانوں كؤاس دوران محفوظ ركھنے كيلي كرا يى ميں ر ہائش پذیر کی مسلمانوں کو حملے سے قبل کراچی چھوڑنے کو کہا گیا۔ تا ہم کراچی کے پھھ باشندوں نے ایمی اطلاح انگريزما باكارون تك پېنچائى جبكهاى دوران بوراكرايى شېرمخلف چه مگوئيول كاشكار جوا اورتمام تر تخارتى مراکز بند ہو گئے۔ یہاں تک کہ ناومل نے کرا ہی بندرگاہ پر کنگر انداز اپنی ایک شتی کے ذریعے اسے خاندان کو ور بندرنتقل کرنے کی تیاری کرلی اور کیٹن پریڈی کوصورتحال سے آگاہ کیا جس کے بعدوہ اسپے گھر واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد کیٹن پریڈی ناؤل کے گھر بہنچا اور اسے اپنے ساتھ تالپور اہلکاروں کے دفتر چلنے کو کہا۔ جہاں ہے وہ میرنصیرخان اور میرحسٰ علی کے نمائندے محمد ملا ہی، میر نور محد کے نمائندے دیوان بکچند اور میر صوبدار کے نمائندے دیوان مولچند کولیکر روانہ ہوا۔ ان تنیوں کی قیادت میں چلنے والے اس قافلے کے عقب میں کیٹن پریڈی خود گھوڑے پر سوار تھا جبر باتی تمام لوگ پیدل چل رہے تھے۔ جوڑیا بازار کے مقام پر کیٹین پریڈی نے فوجی وستے کوہی اینے ساتھ شامل کیا۔ پیٹھا در پر استادہ تالپور اشکر کے سیامیوں کوغیر سلے کیا گیا، جن كے بعد بية قافله و إورى " ( تاليور حكومت كا دفتر ) روانه مواجهال سے سرح اور سفيد پليول برمشتل تاليور . پرچم اتار کریونین جیک لهرایا گیا۔ چاوڑ کی میں موجود تمام تر سرکاری رکارڈ کوانگریزوں نے اپنے قبضے میں کیا۔ کھارادر پر بھی بہی مثق دھرائی گئی، بعد ازاں انگریزوں نے شہر کے قلع پر اپٹی تو پیں استادہ کیں۔جس کے بعد كراجي ك برطانوى تسلط ك تحت شربون كا اعلان كيا كميا اورسيٹي ناؤل كواسكامنظم مقرر كيا كيا۔ ناؤمل کی ڈیر گرانی انظامنیے نے بہلاکام جو کھیو، کرمتی اور نمیری قبائل سے لوگوں پر نظر رکھنے کا کیا جو کہ کرا پی شہرکو اگریز تبلط سے آزاد کرانے کیلئے برطانوی کیپ سے کوئی تین میل کے فاصلے پرمور چرزن تھے۔ ناوئل کے . ذاتی ملازمین نے ہی کراچی کے سرگلوں ہونے کی خبر سر جاراس ٹیپر کوحیدر آباد پہنچائی۔ بلوچ فی کُٹل نے کراچی برخفیہ جملے جاری رکھے جن کوزیر کرنے کیلے ناؤیل نے چھٹو قبیلے کے بردار صاحب خان سے مدد حاصل کی، جس نے اپنے تین سوقبائل شہر کی حفاظت کیلیے ناؤلل کے حوالے کیے۔کراچی پراٹگریزوں کے مکمل تسلط کے بعد ناؤس کا والدسینے ہوتچند کراچی واپس آیا اور ناؤس کے بھائی سکھرام داس کواگریزوں نے سلم کلكفر مقرر كيا جبهه ناوس کی سفارش برو بوان مولچند کوشهر میں بولیس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔

میانی کی جنگ کے کوئی ڈیڑھ ماہ بعد منتشر بلوچ سپاہوں نے میر شیر محد کی قیادت میں منظم ہوکر

دوآ بہ کے مقام پرسرچادلس بیپر کولاکارا۔ حیدرآباد ہے آٹھ میل کے فاصلے پر ٹیڈوالہیارروڈ پر واقع اس مقام پر بھی سندھ کنظر کو فکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میرشیر تھر اوراً سکے بھائی میرشاہ تھر ہے سے لئکر منظم کرنے کیا جس سندھ کے شال علاقے بیں واقع پہاڑی علاقے کی جانب نکل گئے تاہم میرشاہ تھر کو گرفار کر کے بمبئی کے قید خانے بیس نظر بند کیا گیا۔ جلد ہی جمبئی ہے ایک فوجی دستہ حیدرآباد بی تی کر چارلس بیپڑ کی فوجی بیس شائل ہوا جبکہ کرا بی سے حیدرآباد جانے والے اوٹوں کے موجہ کرا بی سے حیدرآباد جانے والے اوٹوں کے ہوا جبکہ کرا بی سے حیدرآباد جانے والے اوٹوں کے ایک قال میں جو کھیو قبیلے کے 300 افراد نے گھات لگا کر حملہ ایک قال میں سے بارہ انگریز وان کے علاوہ تمام آگریز موت کے گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس قال بلے موجو تعلیل کی جارہ ان جاسوں کے کہ اس کا کام ناوئل کے بر ہمانی بلوچ افراد نے سرانجام دیا۔ ان جاسوس کے مطابق بی جو کھیو اور میمن 'مثر پندوں'' کی مطابق بی جملے جانے والے دستے بیں ناوئل کے انہائی قابلی اعتاد بارہ بر ہمانی سیابی بھی اسکے بھائی سکھرام داس سرکو بی کیلئے جانے والے دستے بیں ناوئل کے انہائی قابلی اعتاد بارہ بر ہمانی سیابی بھی اسکے بھائی سکھرام داس کے ہمراہ شائل سے جھائی سکھرام داس کے ہمراہ شائل سے۔

24 می 1843 کو مرچار لس شیئر کی جانب سے حیدر آباد میں منعقدہ دربار کیلیے دریا ہے سندھ کے دائیں کنارے سے تعلق رکھنے والے جاگیرداروں کو دعوت نامہ کیٹین پریڈی کی سفارش پر ناوئل نے ہی ارسال کیے جو کہ اس دربار کے انظامات کا بھی ذمہ دار تھا۔ پھھ ہی عرشے کے بعد سرچار لس شیئر نے سندھ میں برطانوی پولیس کو تین انظامی یونوں میں تقلیم کیا اور جنگ میانی میں سرچار لس عیئر کو یقینی شکست سے میں برطانوی پولیس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔

مجوزہ دربار میں شرکت کیلئے جام مہر علی جو کھیو، سرابراہیم خان کرمتی، ملک احمد خان ٹمیری، بہاول خان رشر کائم شاہ کو خان رشر، بلندو خان گبول، جاجی خان لغاری، بخشو خان جہالی اور جھا نگارا سے تعلق رکھنے والے سید قائم شاہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ ان تمام مرواروں اور جا گیرواروں نے مجوزہ دربار میں شرکت کی ہای بھری تاہم جا تذکا سے تعلق رکھنے والے سرواروں نے فصل کی کٹائی کے ایام کی وجہ سے دربار میں شرکت سے معذوری ظاہری تاہم انہوں نے بھی تائی برطان ہے اپنی وفاداری کا اعادہ کیا۔ اس دربار میں خیر پور کے مرعلی مراد نے بھی شرکت کی جو اسپنے ساتھ جا نائر یو قبیلے کے سروار ولی محمد جا تا یو کو بھی قیدی کی حیثیت میں دربار میں سے آیا تھا جے سرچارلس نیپئر نے برطانوی وفاداری کے حافف پر رہا کردیا۔ ای دربار میں سرچارلس نیپئر نے ناوئل پر کرا پی

ای دوران سندھ تھر میں چھوٹی جھوٹی بناوتیں ہوتی رہیں۔سابقہ تالیور عمرانوں کے ایک اہلکار صادق نے ٹھٹ کے قریب گھوڑ اباری میں سرکاری غلہ لوٹ کراپنی حکومت کا اعلان کردیا۔انگریزوں کے حمائتی ایک پاری سیٹھ کے قافلے پر مجو کے قریب حملہ کر کے اسے قل کردیا گیا۔ بعدازاں غلام اللہ کے قریب گوٹھ کرم پور پر چھاپ مارکر سکھ رام داس کی سربراہی میں آنے والی کراچی پولیس نے سات دیباتیوں کو گرفار کیا، جن میں سے دوکو کراچی میں سرائے موت دی گئی جبکہ باتیوں کو طویل سرائیس سنائی گئیں۔

کی ایک اگریز اور دہی اہلکاروں نے سرچار کس چیئر کو ناؤیل کی تحریری شکایات کیں جبکی وجہ سے
انگریز وں کا بد بربانا نمک خوارا پی اہمیت اور افاویت کھوتا گیا۔ ای دوران انگریز اہلکاروں نے ناؤیل کو آسکی
مابقہ خدمات کے عیوض سندھ سے باہر کسی برطانوی زیر تسلط علاتے میں کوئی عہدہ دسینے کی چیکش کی جس
سے اس نے معذوری طاہر کی۔ ناؤیل خاندان کو کلہوڑوہ حکومت سے ذاتی استعمال کیلئے شراب کشید کرنے کی
اچازت حاصل تھی، سندھ پر برطانوی تسلط کے اہتدائی پانچ سالوں کے دوران تو یہ اجازت برقرار رہی تاہم
مندرجہ بالا تناؤکے بعد رہمولت ناؤیل سے واپس لے گئی اور اس خاندان کے ذاتی شراب کشید کرنے کے
کارخانے سے مرتبان تک بحق سرکار ضبط کر لیے گئے۔شراب کشیدنے پر اس پایٹری کی بنا پر پمپٹن پر پٹری اور
دیگر انگریز اہلکاروں کے درمیان خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔

سرچارلس بیپر کے سندھ گورفرشپ سے ہٹنے کے بعد سندھ کوصوبے کے طور پڑجداگانہ حیثیت ختم کرکے اسے بہٹی پر بردیڈنی کے ماتحت کیا گیا اور بہٹی سول سروس کے پرنگل کو سندھ کا چیف کمشز مقرر کیا گیا۔ ناوال نے بہٹی کے گورز سرجارج کلرک کو پیش کی گئی ایک پیٹیشن کے ذریعے اپنے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں سے آگاہ کیا، جس نے ایسے سندھ کے پہلے دورے کے دوران نابی کی شے تنہائی میں ملاقات کی۔

ڈیٹر صال کی تعیناتی ہے بعد پریگل کی برطاندیدوائلی پر سربر میلے فریئر کوسندھ کا نیا چیف کمشنرمقرر
کیا گیا۔ فریئر سندھ بالخصوص کراچی میں عظیم الشان عمازتوں کی تغییر اور مختلف اداروں ہے قیام سے حوالے سے
تاریخ میں یا در کھا جاتا ہے۔ سرجارج کلرک کو بیش کی گئی ناؤٹل کی پیٹیش کلکتہ میں واقع مرکزی حکومت کو
ارسال کی گئی جسکے فیصلے کے مطابق ناؤٹل کو تا جیات ایک بزار بیگھ زمین کی جا گیر کا حقدار سمجھا گیا، اس انعام کو
ایٹ مرتبے ہے کم گردانتے ہوئے ناؤٹل نے اسے قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ بعد از اس کیٹن پریڈی
سے مشورے کی روشنی میں اس نے تاحیات دوئو رویے ماہوار کا وظیفہ قبول کیا۔

اسی دوران ناومل کابل، قندهار، بخارا، هرات اور ہندستان کے مختلف علاقوں میں موجود اپنے

گاشتوں سے حاصل ہونے والی معلومات مقامی زبان میں تحریری طور پر کینیٹن پریڈی کے حوالے کرتا رہا جو کہ۔ اسکا انگر پڑھی ترجمہ سندھ کے چیف کمشنر کو پہنچا تا رہا۔

75-58 ٹیس کھنو پر اگریزوں کے قبضے اور پیٹوا نانا صاحب کی بغاوت کے بعد ناوئل را جستھان ٹیس جودہ پُور، جے پور، جیسلمیر اور پالی کے علاوہ پنجاب کے فتلف شہروں ٹیس موجود اسپنے ایجنٹوں سے حاصل ہونے والی معلومات براہ راست سر بر شلے کوفراہم کرتا رہا۔ ان دنوں کرایتی ٹیس تعینات مقامی ہوجوں کی اکثریت کا تعلق اور دو ہم سے تقا جو کہ اندرونِ خاند بخاوت کی تیاری ٹیس گئے ہوئے بہتے۔ تاہم الیے منصوبوں کی اکثریت اگریزوں کے وفادار دلی سپاہیوں کی مخری کا نشانہ بنی اور باغی سپاہیوں میں سے کی آیک کوئرفنار کر کے مزائے موت جبکہ دیگر کو قیدی سزادی گئی۔

جب سربار بلے فریئر کا تبادلہ سندھ سے کلکتہ ہوا تو ناؤنل عمیت اگریزوں کے دلی وفاداروں فرا اسکے اس ایک تقریب منعقد کی۔ اس دوران فریئر نے ناؤنل کو راؤ بہادر کا خطاب دینے کیلیے سفارش کرنے کی بات کی۔ 1866 میں ناؤنل کوملکتہ برطانیہ کی جانب سے اسٹار آف انڈیا کا خطاب دیا گیا جوکہ 1867 میں جب سرفریئر نے سندھ کا دورہ کیا تو فریئر بال میں منعقدہ دربار میں اسے پیش کیا گیا۔

# **185**7ء کی جنگ آ زادی اور پنجاب

1857 کی جنگ آزادی میں پنجاب کے کردار کومصنفین نے مختلف زادیوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر خطنے زمین کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر خطنے زمین کے حوالے سے دیکھنا جائے تو سرزمین پنجاب بھی کمی سے پیچھے نہیں تاہم متقامی افراد کی اس جنگ آزادی میں شرکت اور کردار کے شمن میں پنجاب پرالیک سوالیہ نشان ضرور شہت ہے۔ اس ضمن میں دبلی کے ہندوں اور مسلمانوں کا مشتر کہ اعلامیہ اور بعد ازاں دبلی میں پیجا شرہ ہندوستانی فوجیوں کا اعلان دلچی سے خالی تیں۔ ہندوستانی شوجیوں کا اعلان دلچی سے خالی تیں۔ ہندوستلم مشتر کہ اعلامیہ میں پنجاب کے باشندوں کو خاطب کر کے کہا گیا ؛

'' پنجاب کے باشندوں کو نیندے چوکنا ہونا چاہے اور جھنا چاہے کہ اس حکومت نے ہندوستان کو بھاری شیکسوں اور لگانوں سے تباہ کردیا ہے اور اب مذہب کے بھی در نبیے ہوگئ ہے۔ پنجاب کا بھی ان متائج سے بچنا ممکن نہیں۔ اگر پنجابیوں نے اس موقعہ سے فائدہ شدا ٹھایا تو وہ یادر کھیں کہ پھر بالکل بے بس موجا کی ہوجا کی ہے۔ اور اور مردوں کا لباس پہن کر ہمارے ساتھ ہوجا کے۔''

جبکہ دہلی میں جمع شدہ ہندوستانی فوجیوں کے پنجاب کے نام اعلان میں کہا گیا؛ ''اعلان منجانب سپاہیانِ جمع شدہ دہلی، لاہوراور پنجاب کے ہندومسلمان بھائیو اسلام علیم ورام رام

بہامرائبتائی افسوسناک ہے کہ اگر چہم نے اپنے تمہب کی خاطر بوری کوششوں ہے اس جہاد
کے انتظامات کے لیے جگہ جگہ شوکریں کھائیں اور کامیابی حاصل کر کے خداکی مدد سے تمام بور پی سپاہیوں کو
مارا جو ہمارے دین کے دشن تھے۔ آپ لوگ جو کہ ہمارے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں اور فوجی ہونے کی وجہ ہے
ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی وہاں پر بے دست و پاخاموش بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ کو
زیب نہیں دیتی جس طرح بن پڑے ان شمنوں کو تباہ کردو اور دبلی بیٹی جاکہ ملکتہ سے بیٹا در تک کے بہادر
سپاہی دبلی میں بہتے مورہ ہیں۔ دین کی مفاظت میں گڑنا ہی تواب اور سعادت ہے۔ شو امول کی ہرگز قکر نہ
کرو بارہ روپے ماموار کی توکری ہرصورت مل جائے گی۔ اب تو دین کی خدمت کر کے دکھا کہ سنمان مارے
کے تو شہید کہلا میں گئ ہندو مارے گئے تو بر یکھی پڑھا کہ اس تو دین کی خدمت کر کے دکھا کہ سنمان مارے
ساتھ ہے۔ یہ اعلان خود بھی پڑھواور دومروں بھی پڑھا کہ اس کی تقلیں کر کے چھاو نیوں میں لگادوتا کہ دونوں
ساتھ ہے۔ یہ اعلان خود بھی پڑھواور دومروں بھی پڑھا کہ اس کی تقلیں کر کے چھاو نیوں میں لگادوتا کہ دونوں
تو بیس پڑھیں اور حالات سے آئی وہ موکر اپنا فرض اداکرین۔ اس امریش ہرگز کوتائی نہیں کرنی چاہے۔ ایک

سپائی کے دست و ہازواس کے جھیار ہوتے ہیں۔اس لئے جھیار ضائع نہ کرواور دبلی پہنچو جہال سب لوگ ا کھٹے ہورہے ہیں۔ ٹم دیر کیوں کردہے ہو؟ ان ہدایات پرعمل کرو۔''

مندرجہ بالا اعلان نامر کی امور پرسوینے کی دعوت دیتا ہے۔ بیدواضح ہے کداس اعلان نامد کے جاری ہونے تک پنجاب جنگ آزادی میں شریک نہیں ہوا تقا۔ وہاں موجود سپاتی اپنے ہتھیار ضائع کررہے شے۔ باغی فوج میں شولیت کے عیوض شخواہوں کی یقین دہانی چاہتے تھے۔

سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز بات کہ اس اعلان نامہ میں فقط ہندووں اور مسلمانوں کو تخاطب کیا گیا ہے جبکہ پنجاب کی آبادی کے بڑے حصے لینی سکھوں کا ذکر ہی نہیں۔

انبالہ ایک میں ہے۔ بی ہندوستانی میں اگرچہ یہاں اپریل کے اللہ ایریل میں ہندوستانی سیاسیوں میں بے چینی کے آثار نمایاں سے اور 19 اپریل کے پہنچہ ہی یہاں کے حالات خراب ہوگئے اور اگر بروں نے بٹیالۂ ناہم الیر کو ٹلہ اور فرید کوٹ کی چھا ویوں کے علاوہ جا گیرداروں اور دئیسوں سے بھی مدد اللہ کی۔ انبالہ کے خزانے کو دلی گارڈ سے لے کر گورے گارڈ وں کی گرانی میں دے دیا۔ 29 می کونمبر 5 دلی بیادہ فوج کی یہاں موجود کمپنیوں سے اسلحہ واپس لے لیا گیا۔ روپڑی میں بعناوت کرنے والی کمپنیوں کو توڑ دیا گیا۔ بعناوٹ میں موحد دی گئے۔ یہاں پر 29 افراد کومزائے موحد دی گئے۔ یہاں پر 29 افراد کومزائے موحد سنائی گئی جبکہ 135 افراد لڑائی میں لقمہ ایمل ہے۔

فیروز پوراسلحداور سامان جنگ کا ایک بہت بڑا مرکز تھا جہاں دلی فوج میں مارچ 1857 ہے۔ بی بے چینی تھی۔ جب میر خداور دبلی سے بغاوت کی خبریں آنے لگیں تو ایک رجنٹ نے میگزین پر حملہ کیا تاہم اسے بچالیا گیا' البتہ چھاؤنی کی گی ایک عمارتوں کونڈر آتش کیا گیا جن میں ایک گرجا گھر بھی شامل تھا۔ یہاں پر اگریزوں نے تیرہ افراد کو بھانی دی جبہ پھرہ افراد کو گولی سے اڑا دیا گیا۔

میر تھ میں بنگا نے کی خبر 11 مئی کو جائند حری گئی۔ای روز ایک ہندوستانی افسر کوموت کی سزادی کی شہر کی حفاظت کیلئے سے بالے سے اور کی میں منگائی گئیں۔ جربی علاقے کیور تھلد نے راجہ نے حکومت کی ہر طرح سے مدد کی۔ 7 جون کی رات فوج میں سخت بے چیٹی پھیل گئی تاہم یہ کی کا روائی کے بغیر پھاؤٹی سے نکل گئے۔ ایک مقامی مختصیل دار ضیاء الدین نے مجاہدین سے نرم برتا وَ اختیار کیا جے بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے سے مقامی مختصیل دار ضیاء الدین نے مجاہدین سے نرم برتا وَ اختیار کیا جے بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے سے م

موشیار پوریس آنشزدگ کی پہلی کاروائی 3 مئی کو دبلی اور میر تھ کے ہنگاموں کی اطلاع سینچنے ہی۔

ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے فورا پولیس کی نفری بڑ حادی اور تحصیل کی عمارت کی حفاظت کیلئے تو پین نصب کی سکیں۔ سپاہیوں کے خط کھول کر پڑھے گئے تو معلوم ہوا کہ ایکے درمیان خفیہ خط و کتابت جاری تھی۔مقامی لوگوں کے باہر جانے اور باہر کے لوگوں کے اندر آنے کے سلطے کو روکنے کیلئے راستوں کا حفاظتی انتظام انتہائی سخت کیا۔ سمیا۔

امرتسر میں 12 می کو میر تھ اور وہ لی کی خبریں پہنچیں اور انگریز فوج نے حفاظتی انظامات سخت کروئے۔ یہاں فقیروں کی بوی تعداد کو حراست میں لیا گیا۔ خزانہ قلعہ کو بندگر صفتال کیا گیا۔ چار نے حوالات قائم کئے گئے۔ سپاہیوں کے شہر میں واخل ہونے کی ممانعت کی گئے۔ نبسر 35 دلی فوج کو بغاوت کے شہر میں غیر سلح کیا گیا۔ والوت فاج کیا گیا۔ والوت کے شہر میں غیر سلح کیا گیا۔ وی لورٹ کے مطابق صلح میا گیا۔ دوکوتو سے اڑایا گیا جبکہ 12 کوقید کی سزا دی گئی۔ دوکوتو سے اڑایا گیا جبکہ 12 کوقید کی سزا دی گئی۔

جولائی کے مہینے کے دوران سیالکوٹ کے سپاہیوں میں بغاوت پھوٹی اور انہوں نے گئی ایک انگریزوں کو قتل کرے گرداس پورک راہ لی۔ غالباً بیلوگ و بنی جانا چا آجے تھے۔ ای دوران جزل نکلس اپنے جھے کے ساتھ امرتسر پہنچا۔ جب اُسے علم ہوا کہ باغی گرداس پور دوانہ ہوئے ہیں تو وہ بھی گرداس پورک جانب برحملہ بوصا۔ باغیوں نے 12 جولائی کو گرداس پور سے 9 میل دور دریائے راؤی عبور کیا جہال نکلس نے ان پرحملہ کیا۔ تین سو کے قریب افراڈ تل یا زخی ہوئے۔ بی جانے والوں نے جمول کشمیرکا رخ کیا جہال مقامی حکومت نے 600 افراد کو گرفار کرکے انگریزوں کے حوالے کیا۔ عام ملاز مین اور سائیس وغیرہ کو چھوڑ کر 126 فوجیوں کو گول کا نشانہ بنایا گیا۔

سیالکوٹ میں مرکزی باغ کے دروازے پر باغیوں نے اسپ اعلانات چیاں کے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک میں انگریزوں کو مخاطب کے کہا گیا تھا:

دوسہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں جب لا مورکی طرف کوج کروں گا تو تمہارے لئے بھے لکانا جشکل ہوگا اس لئے کہ پنجاب کی پوری فوج میرے ساتھ ہو جائے گا۔ یقین رکھو پنجاب بھی بھی تمہاری ملکیت نہیں ہوسکتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس صوبے میں تمہاری ہڈیاں پیسی جائیں گا۔ اپنی بھلائی پہچانو اور فوراً پورپ نکل جاؤ۔''

اس اعلان کے نیچشمشیر سنگھ، کمانڈر انجیف درج تھا۔

فرجی بحرتی کا اہم مرکز جہلم بھی بغاوت میں پیش پیش تفاء 7 جولائی کو جہلم کی فورج میں ہے ڈھائی سوسپاہی بھا گئے میں کا اہم مرکز جہلم بھی بغاوت میں پیش پیش تفاء 7 جولائی کو جہلم کی فورج میں ہے قریب سوسپاہی بھا گئے میں کا میاب ہوگئے تاہم اگریزوں سے باتی لوگ جمول کی طرف نکل گئے۔ ان لوگوں کا مارے گئے۔ انگریزوں نے دریائے جہلم کا بل تو ٹر دیا، باتی لوگ جمول کی طرف نکل گئے۔ ان لوگوں کا تعاقب کیا گیا۔ بھوتو بھاگ نگلئے میں کامیاب ہوئے تاہم چند ایک کو گرفار کیا گیا۔ گرفار شدگان پر گی روز تک فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کر بموت کی سزادی گئے۔ جمول کی طرف جانے والے افراد کو بھی اعلانات کے مطابق موت کے گھائے اتارا گیا۔

راولینڈی کی دورجمنوں کے 26 سپائی ہتھیار لے کر فرار ہوگئے۔ تعاقب کے دوران اکثر مارے گئے۔ جبکہ گرفنار شدگان کو سزائے موٹ دی گئے۔ رالینڈی میں ہونے والی دیگر بغاوتوں میں ماوث 108 افراد کوئوجی عدالتوں سے جبکہ 237 افراد کو دیوانی عدالتوں سے سزائیں دی گئیں۔

ملتان اور ساہبوال میں دلی فوج ہے 18 جون کو ہتھیار لے لئے گئے۔ گوگیرہ میں تعینات فوج کو گئیرہ میں تعینات فوج کو گئیرہ میں تعینات فوج کو گئیرہ میں تعینات فوج کے بھر سکتے کیا گیا۔ فوج ہے ہتھیار لیلئے والے دن ہیں رجمنٹ نمبر 69 کے جار سپاہی گئی ہوا اور موت کی سزا کا جفدار قرار پایا۔ پھائی نے ایک رات قبل جان بخش کے وعدے پر اس سپاہی نے تمام راز فاش کردیے۔ جس کی بنا پر صوبیدار ناھر خان اور لیمن دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ناھر خان کے مطاوہ دی دیگر افراد ریم مقدمہ جلاکر 24 جولائی کو بھائی دی گئی۔ ناھر خان کے مطاوہ دی دیگر افراد ریم مقدمہ جلاکر 24 جولائی کو بھائی دی گئی۔ ناھر خان کے مطاوہ دی دیگر افراد ریم مقدمہ جلاکہ والے کی جانبی دی گئی۔ ناھر خان کے مطاوہ دی دیگر افراد ریم مقدمہ جلاکہ والے کی مقدمہ جلاکہ والے کی جانبی دی گئی۔ ناھر خان کے مطاوہ دی دیگر افراد ریم مقدمہ جلاکہ والے کی جانبی دی گئی۔

شملہ کے علاقے کیٹیولئے میں گور کھوں نے خزانہ لوٹا اور ہنگامہ آ رائی کی۔سپاہیوں میں ایک شخص رام پرشاد ہیرا گی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے خطوط کے ذریعے لوگوں کوشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔اس پیزا گی کوانبالہ لے جاکر پھانی دی گئی۔

عام شہریوں کی بغاوت میں لدھیانہ بھی بیش پیش رہا۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے رؤسا اور چودھریوں کی مدوسے حالات کوکٹرول کیا اور خزانہ محفوظ رہا۔

ایک مولوی نے شہر کی آبادی کو جہاد پر آبادہ کیا۔ جب إدهر أدهر سے مزید ہندوستانی فوجی وہاں پہنچے تو مولوی صاحب نے اسپ معتقدین کوان کے مناتھ شامل ہونے کی ترغیب دی۔ انکیس سرجھنڈا تیار کیا گیا اور تمام لوگ دبلی روانہ ہوئے۔ 17 جون کو ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے جھیار لے لیے، ان ہتھیاروں سے میارہ گاٹیاں جبر گئیں۔ جالندھرے پہنچنے والی فوج نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ چونکہ ان فوجوں کوفقظ گولہ بارود کی

ضرورت بھی ای لئے گولہ باردود عاصل کر کے دوسرے دن قلعہ خالی کردیا۔ بعداز ال ڈپٹی کمشز نے قلعہ کے ارد گرد تین سوگز تک تمام مکانات مسار کرا دیتے۔ ہندستانیوں کو وہاں سے نکال دیا اور شہر یوں پر بھاری جرماننہ عائد کیا۔

بزارہ کی کردال برادری کے افراد نے مری پر جملہ کا ادادہ کیا تو یبال کے عالات انتہائی تو یشاں کے عالات انتہائی تثویشناک ہوگئے۔مری میں تین افراد ڈاکٹر رسول بخش،سید امیر علی اورسید کرم علی نے تجریک آزادی میں جمر اور حصہ لیا۔

ڈ اکٹر رسول بخش ادرسید امیر علی سرکاری المازم تھے جبکہ سید کرم علی تلعی گر کی حیثیت سے چھیزالگایا کرتے تھے سید کرم علی کو گرفتار کیا گیا اور 19 متبر 1857 کو پھانی دی گئی جبکہ ڈاکٹر رسول بخش اور امیر علی کوبمی گرفتار کیا گیا اور 17 اکتوبر 1857 کو انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔

ا ہور میں میر ٹھ اور دبلی کی تجریں بیٹی ہے سے شہر میں صورتحال برگئی، افواہیں پھلے لیس تو شہر میں سراسیمگی پیل گئی۔ حفاظت کیلئے ٹی فورج کی بحرتی کی گئی۔ فقیرون، درویشوں اور بیرا گیوں کوشک کی بنیاد پر گرفتار کیا جانے کا اور حکم جاری کیا گیا کہ لا ہور کے قلعہ میں چھ ماہ تک چھ ہزار افراد کیلئے خوراک کا ذخیرہ کیا جائے۔ اس کا متصدیہ تھا کہ اگر حالات قابو سے باہر ہو گئے تو اگریز قلعہ بند ہوجا کیں گے۔ 12 می کو فیصلہ کیا گیا کہ چندافران کے دوران کیا گیا کہ چندافران کے علام کی کو فیصلہ کیا گیا کہ چندافران کے علام کی کوئی معلوم ہیں ہوسکا۔ اس رات اگریز دوں نے آپکہ رقص پارٹی کا اہتمام کیا اوراس پارٹی کے دوران کی گئیں اور سپاہیوں سے کہا گیا کہ مختلف جگہوں پر گیا مواج کی گئیں اور سپاہیوں سے کہا گیا کہ مختلف جگہوں پر دی افواج نے مرکشی کی ہے۔ آپ سے ہتھیار لینے کا مقصد آپ پر بداعتادی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہی ہے کہا گرا تھا کہ محفوظ رہیں۔ اس مقصد ہی ہو اور خطرات سے محفوظ رہیں۔ اس

میاں میر کی غیر مسلح 26 وین رجمنٹ کے ساتھ بعد ازاں جو کچھ ہوا وہ برطانوی استبداد کا ایک بھیا نک نمونہ بھا۔

غیر سلے ہونے کے بعد بھی اس رجنٹ کے سپاہیوں کے جذبات برستور شنتعل رہے یہاں تک کہ 30 جولائی کو انہوں نے انپے کمان افسر اور سار جنٹ میجر کو ہلاک کر دیا اور راو فرار افتایار کی تاہم آئدھی کے باعث بھنگ کروہ دریائے راوی کے کنارے جا پہنچے۔ ایک چوکیدار سلطان خان کی غداری اور مخبری کے باعث نہ لوگ گھیر لئے گئے۔ بخت لڑائی میں رجنٹ کے ڈیڑھ سؤ افراد مارے گئے۔ باتی گرفار کے گئے یا داوی میں ڈوب گئے۔ امرتسر کے ڈپٹی کمشز فریڈرک کوپر کا خیال تھا کہ آئیس ای وقت موت کے گھاٹ اتارا جائے تاہم بخت پارٹن کی وجہ سے بی معاملہ اگلی شئے تک مؤخر کیا گیا۔ رانت کو مزید چھیا سٹے فوجی گرفار کرکے جائے تاہم بخت اپرٹن کی وجہ سے بیمعاملہ اگلی شئے تک مؤخر کیا گیا۔ رانت کو مزید چھیا سٹے فوجی گرفار کرکے ایک کری فیلے کا انظار کرد ہے تھے۔ شئے آئیس ایک دوست نے گئے اپنے کرد ہے تھے۔ شئے آئیس ایک دوست نیادہ کو لائے گئے۔ بھائی دی جائے گیا۔ پھائی دینے کہلے بہت سارے رہے منگوائے گئے تاکہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ کو کو کھائی دی جا سکے۔ ضرورت پڑنے پر قید یوں کو گولی مارنے کے لئے آیک اور دستہ بھی طلب کیا گیا۔ تھا آگست کو گیا۔ تھائے نی ساز کی ورضت پر بھی دیا گیا تاکہ دو امر تسر جا کرعید منا کیں۔ یہاں صرف تخصیل دار کو پر اور منہ ہوگان یا سکھ جوان یا سکھ دیون کا باہر لایا جاتاء ان کے نام اور پت مزائے موت کا بی طریقہ وضح کیا گیا کہ دیں دی گولیوں میں قیدیوں کو باہر لایا جاتاء ان کے نام اور پت مزائے موت کا بی طریقہ وضح کیا گیا گیا کہ دیں دی گولیوں میں قیدیوں کو باہر لایا جاتاء ان کے نام اور پت در بھی جاتے اور آئیس اس چگہ بھیا جاتا جہاں سیائی آئیس گولی سے آؤانے کے لئے تیار شے۔ ورش کے جاتے اور آئیس اس چگہ بھیا جاتا جہاں سیائی آئیس گولی سے آؤانے کے لئے تیار شے۔

کوپر اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ مقتل کی جانب جاتے ہوئے بیدلوگ غصے اور جوش کی حالت میں کہتے جاتے: "متہارے ساتھ مجمی بہنی سلوک ہوگا۔"

جب ڈیر درسوافرادموت کے ہم آغوش ہو چکے تو گولی چلانے والے سکھوں کے دستے ہیں سے
ایک سپاہی کوغشی آگئ۔ چناچہ سلسائے قل کو بچھ در کیلیے ملتو کی کیا گیا۔ دوسو بیٹیں قیدی مارے جا چکے تو معلوم
ہوا کہ باقی قیدی باہر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بچھا جارہا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی وہ باہر کی طرف لیکیں گے اور دوبدو
لڑائی کی کوشش کریں گے۔اس لئے دروازہ کے باہر خت بہرے کا بندوبت کیا گیا تھا لیکن بندوروازے کے
پٹھیے قیدی تھکان، گرمی اور دم گھٹنے کی وجہ سے ختم ہو چکے تھے۔ پیٹتالیس اشیں باہر نکالی گئیں۔ انبالہ کے
بیٹھیے قیدی تھکان، گرمی دورے باغیوں کے ساتھ خشک کویں میں بھیک دیا۔اس کویں پر آیک اونچا چبور ہ
بنایا گیا اور اگریزوں نے اے دمفعد گھر''نام دیا۔

لا مور کے بارے میں 14 جون کو چیف کشنر کے سیریٹری کی جانب فے روانہ کی گی ر پورٹ میں کُہا گیا:

''لا موریس فوجی عدالتوں کا کام جاری ہے۔ گیارہ قیدیوں کو ملاؤمت چھوڑ کر بھاگ جانے کے جم میں سزائے موت دی گئی مجھے جزل کوون نے قید میں سندیل کردیا ہے۔ 25 ویں نمبر پیادہ فوج کے دو

سإيون واناركلي مين توب دم كيا كياب كونكدوه لوگون كو بناوت برأ كسارب تھے"

جنگِ آزادی کی دنوں میں برطانوی سامراج کی پالیسیوں اور وطن دوست عناصر کے خلاف ·
کاروائی کوکارل مارکس اور فریڈرک ایٹنگٹر نے اپٹی مختلف تخریروں اور رپورٹوں میں تفصیل سے قلمبند کیا ہے۔
ان کا تفصیل ذکر کتاب کے دوسرے حصول میں آئے گا تاہم آسیے کارل مارکس اور ایٹنگٹر کی پنجاب کے
حوالے سے رپورٹوں پر ایک طائز اندنظر ڈالیس:

مارس 1857 سے آٹھ سال قبل 1849 میں چیلیانہ والد میں مقامی افراد اور انگریز لشکر کی لڑائی میں 2300 انگریزوں کی ہلا کت کا ذکر کرتے ہیں۔

وه اييخ ايك مضمون "بندوستاني فوج كي بغاوت" مي لكهي بين:

'' پنجاب اور سندھ کی فتے ہے برطانوی ہندوستانی سلطنت نہ فقط اپنی اسلی سرحدوں تک پھیل گئ ہے بلکداس نے خود مختیار ہندوستانی ریاستوں کے آخری نشانات بھی مٹادیتے ہیں۔''

1855 كاك وأقدكوموض بنات بوك مارس لكصة بين:

"انتہائی شدید جری وصولی اور تشدد کی غیر معمولی کاروائی کو اعلیٰ المکارکس روثنی میں دیکھتے ہیں،
اس کا اظہار 1855 میں بنجاب کے لدھیا نہ ضلع کے کمشنر مشر پر برٹون کے واقعہ سے ہوتا ہے۔ بنجاب کے بیف سیکر میڑی کی رپورٹ، کے مطابق سے تابت ہوا کہ متعدد واقعات میں خود ڈپئی کمشنر کی مرضی یا ہدایت سے شہر کے امراء و رؤسا کے گھروں اور املاک کی بلاوجہ تلاقی کی گئی۔ ایسے مواقع پر ضبط شدہ املاک طویل مدت تک صبط رہی۔ انگنت لوگ جیلوں میں بند کئے گئے اور وہاں کی چاری شیث کے بغیر ہفتوں تک مجبوں دہے۔ صباح رہی۔ انگنت ہونے وائین کا انتہائی امتیازی اطلاق کیا گیا۔ ابھش پولیس افسران اور سرکاری مجبر شلع صلع گشت کے دوران ڈپئی کمشنر کے ساتھ رہے اور ان کی خدمانے کا برطانوی سرکار نے بجر پور استعمال کیا۔"

واضح رہے کہ لارڈ ڈلھوزی کا اس ممن میں کہنا تھا کہ ''جہارے پاس نا قابل تر دید بھوت تھے۔
الیے بھوت جس سے خود مسٹر بریڈوں بھی انکار نہیں کر سکتے کہ متعلقہ انسر بے قاعد گی اور غیر قانونی اندامات میں ملوث ہیں۔وہ اقد امات جن کے لئے چیف کمشز نے انہیں ذمہ دار تھر ایا اور جنہوں نے برطاتوی انظامیہ کے ایک جھے کو بخت ناانصافی اور قید و ظالماند اذیتوں کا نشانہ بنایا

أيك جُله كارل ماركس لكهية بين:

'' پنجاب میں فیروز پور کے مقام پر 45 ویں اور 57 ویں دلی پیادہ رہنفوں نے بخاوت کی تاجم اسے طاقت سے دبا ویا گیا۔ لاہور سے فیر سرکاری نامہ نگار لکھتے ہیں کہ پورے کا پورا ویسی رسالہ علی الاعلان بخاوت کے ہوئے ہے۔ الاعلان بخاوت کے ہوئے ہے۔

راولینڈی سے خبر آئی کہ نین دلی سردارسازش کردہے ہیں۔ سُرجان لارنس نے اس پراسی تعکم نامہ میں کبا کہ ایک جاسوں ان کے جلسے ہیں شریک ہو۔ جاسوں کی رپورٹ پرسرجان اورنس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ 'ان کو پھانی پرافکا دیا عمیا ہے۔''

" پنجاب میں دلی فوج تو زکر ہی تھلم کھلا بغاوت کی جاسکتی ہے۔ اب انگریز فوج کی اصل پوزیشن کا ٹھیک ٹھاک پیداس بات سے لگتا ہے کہ پنجاب اور راچیوتاند میں فلائنگ کارپس قائم کرنا ضروری سمجھا گیا۔اس کے معنی میں ہیں کہ انگریز ندایج سپاہیوں پراورند ہی دلی لوگوں پرانصار کر شکتے ہیں۔''

جوں کشمیر، جیند، نابھ، کرنال، کیور تھالہ، پٹیالہ اور بہاولیور کی ریاستوں کے والیوں نے دبلی کی فتح کیلئے اگر بردوں کو اپنی فوج اور مالی امداد سے توازا۔ جبکہ کچھ ریاستوں نے بخاوت میں حصہ لیا۔ اس شمن میں جمجھے رکے نواب عبدالرشن خان، کلو کے پرتاب شکھ اور بلب گڑھ کے تاحر شکھ قابلی فاکر ہیں۔ جن ریاستوں کے والیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا وہاں بھی تھوڑے ہی عرصہ میں بے چینی کے جذبات نمودار بونے کی سند پر جلے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہوئے فریڈرک اینگلز سکھوں میں اس تبدیلی کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"اورسب ہے آخریں سکھوں نے جس اندازیل بولنا شروع کیا ہے وہ انگریزوں کیلئے نیک شکون نیس ۔ وہ مجسوں کرتے ہیں کہ ان کی مدد کے بغیرانگریز ہندوستان پر اپنا تساط برقر ارٹین رکھ سکتا۔ اور یہ کہ اگر وہ بغاوت ہیں شامل ہوئے تو کم از کم بچھ عرصہ کیلئے ہی سبی انگریزوں کو ہندوستان سے نکلنا ضرور پڑتا۔ یہ بات وہ کیلے عام کرتے ہیں۔ انہیں اب انگریزنس انٹی ارفع نظر نیش آتی جس نے فیروزشاہ اور علی وال کے مقام پر انہیں شکست دی تھی ۔ اس یقین سے کھلی وشنی تک مشرقی قوموں کو بس ایک قدم اور انشانا اور انشانا اور انسانا کی جنگاری شنطے کو بھڑ کا سکتی ہوگا۔ ایک چنگاری شنطے کو بھڑ کا سکتی ہوگا۔ ایک چنگاری شنطے کو بھڑ کا سکتی ہے۔ "

"..... ہوسکتا ہے کہ پنجاب کو بھی ، گھرسے جیتنا پڑے لیکن اگر ایتھے سے انتھے حالات بھی رہے تنب بھی انہیں ایک طویل اور پریشان کو ریا جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہندوستان کا گرم موسم برواشت کرنا پورپ کے باسیوں کیلئے کوئی مہل بات نہیں ہوگی۔"

اين ايك اورمضمون مين اينگلز لكيت ين.

"... ای وفت بیانفرت اگرچه کمزور اور بے بس ہے پھر بھی بیر اہمیت سے خالی نہیں جب سکھر پہنجاب پرخطرناک بادل کی طرح حیصایا ہوا ہے۔"

جفنك بين بغاوت

اگریزوں نے ضلع جھنگ پر قبضہ تو 1848 میں کرلیا تھا اور سکھ حکومت کے تمام کارندوں کو برخاست کر دیا تھا، تاہم پڑوی اصلاع ملتان اور ساہبوال میں برپا شورش کی وجہ سے آئیس بیبان انتھا می استخام حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ 1848 میں جیس ل نامی شخص نے اپنی فوج بنا کر کھی اور وچھن کے علاقوں میں مار دھاڑ شروع کردی۔ وہ زمینداروں سے مال اور تاوان وصول کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جاری جنگ سے فائدہ اٹھا کروہ اس علاقے پر ستعقل طور پر قابض ہوسکتا ہے۔ جیس ل کئی متامی فوج میں ہر ذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے ناوارو ہے کس لوگوں کی بری تعداد شائل تھی۔ کی متامی فوج میں ہر ذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے ناوارو ہے کس لوگوں کی بری تعداد شائل تھی۔ انگریزوں نے اس فوج کی تھے گئی کے لئے نواب مجہ اساعیل خان کو مقرر کیا، جس نے انگریز مرکار کے نمائند کے طور پر جیس ل کا مقابلہ کیا، ان کے درمیان پھی کے خلاقے میں ہونے والا تصادم قابلی دکر ہے۔ پالا خرنواب انسام کی طور پر جیس مل کا مقابلہ کیا، ان کے درمیان پھی کے خلاقے میں ہونے والا تصادم قابلی دکر کے۔ پالا خرنواب انسام کی جانب نکل گیا۔ جیس مل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نواب اساعیل نے ملتان کا رخ کیا اور دیوان مولراج سے برمر پیکارا گریز فوج کا ساتھی بنا۔

ملتان کے معر کے اور بعدازاں 1857 کی جنگ آ زادی کو کیلئے میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے رؤسا اور زمینداروں کو 1860 میں جا گیریں عطا کی گئی جبکہ انگریزوں کی مخالفت کرنے والے افراد کی املاک ضیط کی گئی۔

ای ضمن میں جھنگ شہر کے نواب اساعیل خان کو خان بہادر کا خطاب، دو ہزار روپے کی منتقل جاگیراور پانچ سوروپے کی خلعت عطا کی گئی۔ پنجاب کے رئیسوں کی غداری

بنجاب کے بیند کے بعد انگریزوں نے مختلف اضلاع کے زمینداروں، رئیسوں اور دیگر با اثر افراد کی فہرست مرتب کی۔ جھنگ میں سیالول، سیدوں، کاخیوں، کھرلوں، اعوانوں اور چینیوٹ کے فیجوں اور ہندور سیسوں کے نام کمشز ماتان کو بھیج گئے۔ میرسب وہ لوگ، تھے جنہوں نے انگریزوں سے وفاداری کا عہد کیا تفا۔ ان لوگوں کو مرکاری قافے میں ملتان پہنچایا گیا جہاں پر کمشز ایڈورڈ نے ہر ایک کی حیثیت کا تعین کرکے چیف کمشنر پنجاب کرتل لارنس کو مطلع کیا۔ جنوری 1858 میں پنجاب کے ان امرا کو لا ہور میں چیف کمشنر کے سامنے چیش کیا گیا جہاں ان وطن فروشوں کو جا گیریں عطا ہوئیں اور رائے بہادرہ خان بہادر اور خان صاحب وغیرہ کے القاب دیتے گئے۔ پچھ صوبائی درباری بنائے گئے تو پچھ شلعی درباری تو پچھ کری نشین تھہر ہے۔ شلع وغیرہ کے القاب دیتے گئے۔ پچھ صوبائی درباری بنائے گئے تو پچھ شلعی درباری تو پچھ کری نشین تھہر ہے۔ شلع جھنگ کے جن رؤسا و آمرا کو انعام یا فتہ قرار دیا گیا آئ میں ٹواب اساعیل خان سیال اور اس کا بھائی مہر دجب علی خان رجیا نہ ہو گئے احد نہ رجو میں خور شاہ دربادی ہوج ، شخ محد احد میں دربادی ہوج ، شخ محد احد میں دربادی ہوج ، شخ محد احد میں درباد کیا ہوج ، شخ محد احد میں درباد کیا درباد کیا درباد کیا ہوج ، شخ محد احد میں درباد کیا درباد کیا درباد کیا ہوج ، شخ محد احد میں درباد کیا گئی درباد کیا درباد کیا درباد کیا گئی درباد کیا درباد کیا درباد کیا درباد کیا ہوج ، شخ محد احد کیا درباد ک

دیوان مورائ کے مقابلے میں انگریزوں کی فتح ملتان کے وقت اگر چہ ملتان، جھنگ، ساہیوال اور مظفر کڑھ کے رؤسا کی ہمدردیاں تو انگریزوں کے ساتھ تھیں، تاہم عوام میں غیر ملکی تملہ آ وروں اور ان کے مقامی حواریوں کے خلاف سخت نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ ملتان میں سینکروں خواتین نے عصمت دری کے خوف سے کنویں میں چھلا نگ لگائی۔ علماءاور فقراء نے سیاسی معاملات سے گوشہ شینی اختیار کرئی۔ عوام میں انگریزوں کے خلاف عدم تعاون کا ربحان تو تھالیکن منظم تیادت نہ ہونے کی وجہ سے بیجذ بہ مضبوط تحریک ندین سکا۔ چلا ٹھروانہ کی بخاوت

تخصیل شور کوٹ ضلع جھنگ کے ایک متوسط زمیندار جلال عرف جلا مجروانہ نے مجھی ہمی اگریز اطاعت آبول نہیں کی۔اس نے اپنی جوائی کے ایام میں بھی رنجیت عظی اور کھڑک عظی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور کوئرک عظی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور نواب احمد خان کی جائیداد اور نواب احمد خان کی جائیداد ضبط کی اور وہ یہ پورا عرصہ اپنے علاقے سے دور بہاد لپور میں روپوش رہا۔ جیس مل کی بغاوت کے ایام میں وہ اپنی است کا بلاوہ ٹھکرا کر اُس سے ملاقات سے انکار کیا تو ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کے انکار کیا تو ڈپٹی کمشنر کے تھم پر جلا مجروانہ کو فیروز پور قلعہ میں قید کیا گیا اور ای قلعہ میں حراست کے دوران فوت ہوگیا۔
میر ٹھے کی بچناوت کے اثرات

10 منی 1857 کو ہندوستانی سپاہیوں نے میرٹھ میں چربی والے کارتوس استعال کرنے ہے۔ اٹکار کرکے بقاوت کی اور دہلی کی جانب روانہ ہوئے تو بی خبر ملک کے دیگر حصوں کی طرح ملتان بھی پینچی اور انگریز فوج کی پلٹن نمبر 62 اور 69 نے بغاوت کردی۔ دوسری جانب جھنگ کی فوجی چھا کئی گو کیرہ کے انچارج برکلے کے سخت روبیدکی وجہ سے نواب احمد خان کھرل بھی باغی ہوگیا۔ جھنگ میں بیہ بغاوت جاروں طرف ہے بھیلی۔ کمالیدہ کو کیرہ میں نواب احمد خان کھر ل مصروف تھا تو چنیوٹ میں مولانا نور احمد نقشیندی کے پیروکار برمر پیکار تھے۔ ملتان کی پلٹن نمبر 62 کا صوبیدار ناھر خان باغی ہوکر دریائے چناب کے کنارے اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر اکسار ہا تھا جبکہ قصبہ حو یکی بہادر شاہ کے پیراحمد شاہ گیلانی کچھ سیالوں اور قریشیوں کے ہمراہ ڈاک چوکیوں کولوٹے اور انگریز دن کو پریشان کرنے میں مصروف تھا۔

مولانا نوراحد نقشبندي

چنیوٹ کی شاہی مجد کے امام مولانا نور احد نشتیندی نے انگریزوں سے عدم اتعاون کا فتو کی جاری کیا اور شاہی مجد سے نظریر میں کرا شروع کردیں۔ اس وقت مجد کے خطیب سعید الدین خلیفہ نے ڈپٹی کمشنر نے سے ان کی شکایت کی چناچہ مولانا کو گرفتار کر کے برجنہ پا جھنگ کی عدالت میں لایا گیا۔ جب ڈپٹی کمشنر نے ان سے فتو کی جاری کرنے اور لوگوں کو بعاوت برائ کسانے سے متعلق دریافت کیا تو مولانا نے اس کی تردید مہیں کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وہ علماء کی قدر کرتا ہے اور نیس جا جتا کہ مولانا قید و بندکی صعوبتیں برواشت کریں، اس لئے وہ اپنا فتو کی واپس لیس اور معانی ما تکیں۔ مولانا کے انکار پر آئیس جیل بیجے دیا گیا۔

ریس، اس لئے وہ اپنا فتو کی واپس لیس اور معانی ما تکیں۔ مولانا کے انکار پر آئیس جیل بیجے دیا گیا۔

راجہ نا هر خان

چیف کشر پنجاب کرال الرئی نے ملتان اور گوگرہ چھاؤٹی میں تعینات ہندوستانی سپاہیوں سے ہتھیار والیس لینے کا تکم جاری کیا۔ ان دو چھاؤٹیوں سے پنجاب کا تقریباً نصف حصہ کشرول کیا جاتا تھا۔ جب راجہ ناھرخان کو اس تھم ناسے کا تکم ہوا تو اس نے اسپ سپاہیوں و چھاؤٹی سے نظنے اور اسلح پر قبضہ کرنے کا تکم دیا۔ چناچہ پلٹن نمبر 69 کے تمام سپاہی چھاؤٹی سے نکل کر دریائے چتاب کے کنارے جا پنچے۔ نصف سپاہیوں نے مغربی کنارہ اور باتی نصف نے مشرتی کنارہ سنجالا۔ راہ میں آئے والے ہرگاؤں کے لوگوں کو بخاوت پ اکسا کر آئیس ڈولی شاہ میدان میں تبتح ہونے کی مناوی دینے گئے۔ وولی شاہ کیدان حولی بہاورشاہ کے شار میں واقع ہے۔ دریا کے کنارے وشیح ہوئے کی مناوی دینے جہاں پر احدشاہ گیلائی سپاہ فراہم کرنے میں شال میں واقع ہے۔ دریا کے کنارے وشیح ہوئی اور اگریزی ڈاک چوکیوں اور فوجی تافیوں کے راست مصروف تھا۔ پیراحمدشاہ گیلائی سپاہ فراہم کرنا اور اگریزی ڈاک چوکیوں اور فوجی تافیوں کے راستے ہیں اور وچھن کا پورا علاقہ مجاہوں کا ساتھی بین گیا۔ خوراک اور اسلحہ کے انبار جج ہونے لگے۔ عام لوگ بیک کنارے اگریزی گاؤں گاؤں گاؤں گاؤں کو کو گواں کو بخاوت پر آمادہ کو کی مواوت پر آمادہ کی کنارے ایک دی اور وچھن کا پوراعلاقہ مجاہوں کا ساتھی بین گیا۔ خوراک اور اسلحہ کے انبار جج ہونے کے عام لوگ کی کاری اور اسلحہ کے انبار جج ہون کر جبرہ آزادی میں شامل ہوئے۔ رائے ناھرگاؤں گاؤں گاؤں گاؤں کو کر کو گوں کو بخاوت پر آمادہ کرتا رہا۔ ایک دن اسپ ذی سپاہیوں کے ساتھ وہ انتھی وال سے کشتی میں میٹی کرتر ہو جا رہا تھا کہ مخرول کی

اطلاع پر ایک چھوٹا ، کری جہاز جو دریائی سنر کیلئے ملتان میں رکا ہوا تھا، تر یمو کی طرف سے شال کی جانب بر صنے لگا، جہاز کود کھے کر دلچہ ناہر خان نے کشی کنارے لگا نیکی کوشش کی تا کہ جنگل میں چھپ سے لیکن کنارے کا قبل کوشش کی تا کہ جنگل میں چھپ سے لیکن کنارے کے قریب ہی نہیں پہنچا تھا کہ اُس پر ہندوقوں سے جملہ شروع کر دیا گیا۔ بچ دریا میں کشی روک کر مقابلہ کیا گیا۔ جب راجہ کے کارتوس ختم ہوگئے اور ، کری جہاز نے قریب آ کر گھرا کیا تو اُس نے دریا میں چھا نگ لگا دی ۔ جب راجہ کے کارتوس ختم ہوگئے اور ، کری جہاز نے قریب آ کر گھرا کیا تو اُس نے دریا میں چھا نگ لگا دی ۔ بھرسیابی تو بخ کے لگے تا ہم راجہ بنا عرضان کچھن تیوا ذری ، شوسہارے سکھ، دان وراسکھ، سیتا رام سکھ، میں رام فروس نے دون کے دان ہوا۔ 18 جون فروس نے میں تیوں کو جھنگ لاکر قلنے میں تید کیا گیا اور مقدے کے لئے ایک فو بی کمیشن مقرر کیا گیا۔ فری کھیشن کے الزامات

ان عامدين ير نگائے كے الرامات ميں سے جاراتها أي علين ورج ويل تحد

"ا- راد ناهر خان في 7 جون وسيايول سے كها كدوه الكوير افسران كا احكامات كي عمل ندكرين

۱۔ اپریل اور منگی میں جب راجہ کو میر خمصہ سنج آوا تعلیق کی اطلاع ملی تو آس نے آپ افسران کو ان اس صورتحال ہے آگا منیس کیا۔ ،

سـ 11 جون كوراجه في سايرون ت كما كدر جنت 69 توروى كى بجبكه بيربات علاقى -

٣- ملتان چهاونی سے بلا اجازت بھائے برمقوض علاقون میں بغادت نیمیلائے کی کوشش کا۔

چونکہ ان الزامات کی تائیمد کیلئے نمیشن کو منطور پڑگواہ ٹیٹین مل یا دے نتھے چناچہ کیجی اور وہ پھن ہے۔ دوغد اروں برکت علی گر جائ اور شیر واد خان بلوچ ٹوٹریدا گیا۔

ان غداروں کا کام بیر تھا کہ وہ گاؤں گاؤں پھیرا لگا کر ججاہدوں کی حمایت میں لوگوں سے بات جیت کرکے ان کا اعتباد حاصل کرتے اور پھر بجاہدوں کا پیتہ نگاہتے ہوں کا پیتہ نگاہتے ہوں کے خشف دیہات کے اعتباد حاصل کرتے اور پھر بجاہدوں کی پیتر نگاہتے ہوں کہ بیشن این افراد کو طلب کرتے دوثوں تداروں کی موجودگی میں بیانات قائم برد کرتان اگر گواہ جھیکتے تو وہ آئیس تر آتا ہوں کی جوالہ دیکڑو کے بولئے پر مجبور کرتے۔

کمیش نے کھ گواہول کے بیانات المنتی کر سے تمام گرفتاً بشدگان کومز اسے موت سائی۔ ان عبار میں کو مزامے موت سائی۔ ان عبار میں کو 7 متبر 1857 کی گئیں۔

مچمن تائيك ف پهانى سے ايك دات فيل أبا: "افسوس كديم "كام بوكة وردداى فلع ميں

الكريزول كو بهانسي الكاتي-"

آیک بیس سالد نوجوان بھائی گھاٹ جاتے ہوئے گھراف نگا تو پھمن نا تیک نے اس رعصہ کرتے بوئے کہا: ''انسوں کدمیرے ہاتھ بیر بندھے ہوئے ہیں ورشہ بھاٹی سے پہلے ہی تمہیں ختم کر دیا۔تم اس موت پر انسوس کر دہے ہو ' سی تمناصوفی اور اوتار کرتے ہیں۔''

چيف کمشنر پنجاب کا حکم

'' کمشنر ملتان کو تھیل کیلئے مراسلے نمبر 85 کیم مگر مرا 1857 کے تحت بھم دیا جاتا ہے کہ مفرور اور نمک حرام سیا ہیوں کو جہاں بھی ملیں گرفنار یا قتل کیا جائے اور ان کی ہلاکٹ نیرکوئی مقدمہ قائم نئے کیا جائے گا۔ علاوہ ازین باغی سیا ہیوں کی گرفناری پر ٹی کس بیس رونے مرکار کی جائب سے انعام دیا جائے گا۔ جبکہ مفرور مجرموں کی گرفنادی میں مدود سے والے کو چھی بھذا نعام دیا جائے گا۔''

مندرجہ بالا مرکلری نُقلیں نمبر داروں، ذیلداروں اور دیگر رؤسا کو جاری کی گئیں اور انہوں نے سینکڑ وں اونٹ، گھوڑے اور ہزاروں سپاہی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کیلئے ڈپٹی کمشنر کے سپر د کئے۔ پیرا حماعلی شاہ گیلانی

عویلی بہادرشاہ کے بیرا احریلی گیلانی ساہیوال کی مشہور روطانی شخصیت حصرت شاہ میم مجرہ شریف سے روحانی اور رشتہ داری کا تعلق رکھتے تھے۔ شاہ میم کی اولاد میں بیرنا درشاہ نواب اتد خان کھرل کے رفت ، بیس سے تھے۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ داری کے علاوہ وطن پرتی کا جذبہ بھی قدر مشترک تھا۔ بیرا تحد شہ نے ہی راجہ ناحر خان کی سر براہی میں ملتان چھا کوئی سے فوار ہونے والے سیاہیوں کو پناہ دی تھی۔ اس دوران بیرا حد شاہ کو اطلاع ملی کہ ایک سوفرنگی سیاہیوں کا جتھہ لا ہور سے ملتان جانے کیلیے جو ملی بہادرش و پینینی اللہ ہے۔ چنا چہ انہوں نے ایک ہزار رفقاء کے ہمراہ حویلی بہادر شاہ کے قریب ؤولی شاہ میدان میں مور چہ ؤالا
تاکہ اگریزوں پر تملہ کیا جاسکے۔ انگریز فوج کے قریب پہنچنے پر ااٹھیوں اور کلہا ڈیوں سے سلح مقامی افراد نے
اُن پر تملہ کردیا جس دوران 57 انگریز افسر اور سپاہی جبکہ ڈھائی سو کے قریب مقامی افراد ہلاک ہوئے۔
چونکہ مقابی افراد آتی اسلحہ ہے محروم تھاس لئے انگریز فوجیوں کی گولیوں کے سامنے شم بہنیں سکے اور شکست
کھا کر فرار ہو گئے۔ جب ڈپٹی کمشنر جھنگ کو یہ اطلاع پہنی تو وہ کمک لے کر آیا اور ارد گرذ کے دیہات میں
اُنے کہا کہ فرار ہو گئے۔ جب ڈپٹی کمشنر جھنگ کو یہ اطلاع پہنی تو وہ کمک ہوا اور لوگ اپنے گفروں کو واپس آئے تو انہوں
ہونے تمام ہلاک شدگان کو ایک گڑھا کھود کر مشتر کہ طور پر فن کیا۔ یہ قبرستان آج ہمی '' قبرستانِ شہیدان' کے
نام ہے شہور ہے۔

#### زجينب نمبر 46 كى بغاوت

آبھی ڈولی شہید کے واقعات تازہ ہی تھے کہ سیالکوٹ چھاؤٹی میں موجود اگریز فوج کی رجمنٹ مُبر ( 46 نے بغاوت کردی اور سپاہی دریائے چناب نے ڈریعے کھی اور تریمو گھاٹ سینینے گئے۔ یہ باغی نیو افغینٹری رجمنٹ سے وابستہ تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا حقیق بھائی مرزا غلام قادر اگریز فوج میں ملازمت اختیار کر چکا تھا اور اسے جزل نکلسن کی گرانی میں باغیوں کوختم کرنے کی ذمدواری سوٹی گئی۔

چناچہ مرزاغلام قادر فوج کے ہمراہ تریمو گھاٹ پہنچا ادر باغیوں کی سرکو بی میں کامیاب رہا۔ اس خاندان کی انگریز بہادر کی خدمات کے ضلے میں دکی گئی اساد کی نقول اس کتاب میں شائل ہیں۔ ملتان

جب مختلف مقامات سے بغاوت و نسادات کی خبری مانان پینچنے لکیس تو سپانیوں نے مقامی کمانڈ پر سکند کی پلٹن کے سواروں سے گئے جوڑ کرنا شروع کیا۔ ان مقامی سواروں بنے باغیوں کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے سازش کی اطلاع اسپنے افسران کودئ۔

افسران نے رجنٹ نمبر 62 اور 69 کے پندوستانی سپاہیوں اور سواروں کو بہ بتانے کی کوشش کی کہنے گا۔
کہ نے کارتو سون میں گائے یا سور کی چر نی نہیں یہ کارتوس ای پرانے مواد کے بٹیار کردہ ہیں جوسپاہی پچھلے۔
ہیں سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس وقت سپاہی بلیٹ گئے اور خزانہ اور تو پخانہ قلعہ شقل کردیے
گئے۔ تاہم پہرے پر متجین اور بیرونِ قلعہ ڈیوٹی دینے والے پولیس المکاروں کوقلعہ میں حاضر ہونے کا تھم
جاری کیا گیا۔

اگست 1857 میں دوبارہ رجمنٹ نمبر 62 اور 69 میں بناوت پھوٹے گی اور پنجاب اول اور پنجاب اول اور پنجاب دوئم کے بیادہ سیاہ کے ملتان پہنچنے پر رجمنٹ 62 اور 69 ہے ہتھیار واپس لے لئے گئے۔اسلی واپس لے لئے گئے۔اسلی واپس لینے کے دوران ایک صوبندار، آیک حوالدار اور نوسیا ہیوں کو بغاوت کے الزام میں توپ کے دہائے پر داغ دیا ۔ گیا اور بیا دکامات دیے گئے کہ جو تحف فون سے فرار ہوکر گھاٹ پہنچ اور اپنی موجود گی کا مناسب جواز بیش نہ کر سکے تو اُسے گرفار کیا جائے۔

بعد ازاں 10 جون کو بغاوت کرئے والے ساہیوں کے طلاف مقدمہ شروع ہوا۔ باغیوں کی گرانی کی ذمدداری پنجابی اور انگریز سیاہیوں کے حوالے تھی۔ای مقدے کے دوران صوبیدار میجر ناحر خان کو النے ساتھیوں سمیت توب سے اڑا دیا گیا۔

ستمبرین گوگرہ کے قریب رہنے والے خانہ بدوش افراد نے بعاوت کردی۔ انہوں نے دوگر جی اور گوگرہ میں واقع علاقوں کے تصیل ٹریا تھانہ کا نولید اور دیگر مقامات پر حملے کئے گئے۔ ان کی سرکو بی کیلیے پمجر چرکین کپتان سمسن اور کپتان ہوسکن کی زیرِ تگرانی فوج بروانہ کی گئے۔ 25 ستمبر کو سرکتوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوا اور انگریزوں کے آتش اسلحے کے سامنے مقامی لوگ تھبر نہیں سکے اور بھاری جانی نقصان آخیایا۔ انگریزوں کے اہم جانی نقصان میں ایکسٹر ااسٹنٹ کمشز گوگرہ، برکلے بھی شامل تھا۔

اس معرکے سے ایک روز قبل بھی جمگیر اے مقام پر مقامی افراد اور کپتان مسن کی زبرِ کمان فوج کے درمیان جمڑپ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں جمگیر اپر اگریز فوج کا قبضہ ہو گیا تھا۔

کچھ ہی عرصے کے بعد اتھ خان کھرل کی سرکو بی کیلئے لاہور اور ملتان سے تعلق رکھنے والی فوج کو مشتر کہ کمان کے تحت رواند کیا گیا۔ کوہ مرک

کیم تمبر 1857 کوہ مری اور گردنوا کے باشندوں نے بناوت کردی۔ خوز پر چھڑ پول کے ابعد کی آیک باغ ایک آیک باغ کی آیک باغ کی آیک باغ گرفتار کے گئے جن میں آیک مقامی چر کھی شامل تفاد مزید بناوت کو اُجرنے سے رو کئے کیلئے انگریز اہلکاروں نے اس چرکی سزامعطل کرے اسے دہا کردیا۔ اس بنا پر مقامی افراد نے مطالبہ کیا کہ تمام کرفتار شدگان کورہا کیا جائے اور مطالبہ سلیم نہ ہونے کی صورت میں کوہ مری میں فساد بر پا کرکے اسے لوٹ کے وہمکی دی۔

كيم تمبركونى مقامى استنث كمشز لارنس كے گھر برڈ لوٹى وين والے ايك مقامى المكار حاكم خان

نے باغیوں کے سربراہ سے قریبی روابط رکھنے والی آئی سالی سے سُنا کہ آئے والی رات خاصک، روات اور دیگر علاقوں سے تعالیٰ رکھنے والے افراد کوہ مری میں حملہ کر کے تمام انگریزوں کو ہلاک کردیں گے۔اس دیک ملازم کی فراہم کردہ اطلاع کے بلندتمام انگریز اسٹبنٹ کمشنر کی کوشی میں پناہ گزین ہوئے۔

بعدازاں کپتان رونسن کے گھرے باغیوں پر فائزنگ کی گئی جس سے دولوگ مارے گئے۔ شخ کومقامی افراد نے گلدانہ کے مقام پر جمع ہونے شروع کبا۔ای دوران کرٹل اسپارک نے ملازمین بھی باغیوں کے ساتھ شامل ہوگئے۔

بعد از ان ایک جور پ کے دوران آن میں سے تین ملاز مین گرفتار کے گئے، تاہم دوراُن ساعت آیک ماباز مقرِ اربونے میں کامیاب ہوگیا تجبکہ بقیدونوں کوسزائے موت دی گئے۔

2 متبر کو انگریز دل نے ایک اجلاس میں لڑنے کے قابل تمام افراد کے ناموں کا اندراہ میا اور 45 افراد کیتان چونسٹن کی زیرِ گرانی لڑائی کی تیاری گئے۔

ا پی خنتی مناف کیلے ایگریزوں کے ساتھ آئے بھونے مقانی سپا ہیوں بالحضوص را تکڑوں نے ارد گرد کے گاؤں، دیبات کولوٹنا شروع کیا۔ ان گاؤں کے بہای پہلے ہے بی اپ تا ہے بھوڑ کر پہاڑوں پر باغیوں کے ساتھ جاسلے تھے۔

دواور نین عمبر کی درمیانی شب بمشنر تھار شنن کی کہر پڑاہئی بلی اگریز اور مقامی سیاہیوں خاص طور پر سکھ سیاہیوں کی ایک ہوی تعداد کوہ مری پہنچ گئی، جس کے باعث مقامی افرار کو پہنیائی افقایار کرنی پڑی۔

امرتسر

14 مئی کی صح امر تسریس بید بات جنگل کی آگ کی طرح بھیل گئی کہ کسی بھی وقت چھا ونی میں بغاوت ہوا وقت جھا ونی میں بغاوت ہو کئی اور کپتان ویدی کے زیر کا اور کپتان ویدی کے زیر کمان تو پخانے کو قلعے کی فصیل پر متعین کیا گیا۔ ہرا کیک مقامی کمپنی کے ساتھ ایک انگریز افر مقرد کردیا گیا۔ دوسرے دن مقانی سیا ہون کو شع کا دتوس کھول کردکھائے گئے۔

مخبروں کی اطلاعات کے مطابق پیچلے پندرہ دن سے مخلف افراد فقیروں کے بھیس میں سپاہیوں سے ملتے رہے۔

انگریز اہلکاروں کے اہلِ خانہ کو قلعہ مین واقع کرنل کے گھر شقل کیا گیا جبکہ جالند هر کی جانب کوچ کرنے والے کپتان میلڈ برنڈ کے زیزِ کمان تو پخانے کوامر تسریس نہی روک لیا گیا۔

راولينڈي

میر تھ اور دہلی میں بغاوت پھوٹ پڑتے ہی یہاں بھی چہ گوئیاں شروع ہوئیں دم جون کی سہ بہر یکا کیہ برطرف ایک ہی بات گو شخطی کی کہ شملہ کی طرح یہاں بھی آج رات شورش بریا ہوجائے گ۔

تو پہنانے کو تو پوں کی بتیاں جلا کر بالکل تیار حالت میں رہنے کا تھم جاری کیا گیا۔ اگر بز سپاہیوں اور افسران کو رات کو سلح حالت میں سونے کا تھم دیا گیا۔ افسروں کو دلی سپاہیوں پر سخت نظر و کھنے کی ہدایات کی گئے۔

رات کو سلح حالت میں سونے کا تھم دیا گیا۔ افسروں کو دلی سپاہیوں پر سخت نظر و کھنے کی ہدایات کی گئے۔

اگر بردوں کے اہلی خانہ کو مقامی چرچ میں نشقل کرے وہاں سلح پہرہ نگایا گیا۔ اگر چہ چرچ میں پناہ لینے کا تھم

فقط خواتین اور پچوں کے لئے جاری کیا گیا تھا، تاہم باغیوں کی کاروائیوں سے خوفردہ کئی مرد المکار بھی زبرد تی

ائنی اگریز اہلکاروں نے دہشت کے مارے 3 جون کو بارک پور مے سے ہیوں کی سرکوبی کیلئے جانے سے اٹکار کیا تو ہندوستانی رجنٹ 58 کی گئی ایک کمپٹیاں اس مقصد کیلئے رواند کی گئیں۔

اگے روز رجشت نمبر 58 کے باغی سپاہیوں کے سربراہ کو اشتعال انگیز تقر ریکرنے کے چرم میں گرفتار کیا گیا۔

7 جولائی کومقامی سپاہیوں سے متصیار واپس لے لئے گئے۔ اس محم کا اعلان کرتے ہی مقامی سپاہیوں نیر بمباری کی گئ اور گولیوں کی باڑھ ماری گئ۔ اس کے باوجود کی سپاہی اپنا اسلحہ اور تو پخانہ لیکر فرار بونے شن کامیاب ہوئے۔ ان سپاہیوں کی گرفاری کسلے تعاقب میں جانے والے سپاہیوں کی کمان پرتعینات

کیتان پامر جان گزا بیٹھا۔ کی ایک ہلاکتوں کے بعد ہی دیمی سپاہی گرفتار ہوئے۔

الأجور

30 جولائی کو ہندوستان رجنٹ نمبر 26 نے میاں میر کے مقام پر چھاؤٹی میں بغاوت کردی اور ا اپنے کمانڈنگ آفیسر اور سار جنٹ میجر کوفٹ کر کے دبلی کیلئے روانہ ہوگئ سکھ اور بھوج پوری سپاہیوں نے اس بغاوت میں شامل ہونے سے اٹکار کردیا تھا۔

انگریزوں نے دریائے سی پر پہرا بٹھادیا تو باغی مجبوراً دریائے راوی کی جانب بڑھے۔ جہان انگریز کی وفادار سکھ فوج سے ان کی لمر بھیٹر ہوئی۔ اس جھڑپ میں 630 باغیوں میں سے 119 میدان جگ میں ہاک ہوئے۔ اس جھڑپ میں باک ہوئے یا راوی کی لہروں کے نذر ہوئے۔ جبکہ باتی ماندہ گھرا تو ڈکر فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اس بعناوت کے بیش نظر لا ہوڑ میں متعین باتی ماندہ دلی سیابیوں سے ہتھیار چھین لئے گئے جبکہ میاں میر چھاونی میں موجود سیابیوں کو چھاوئی کے اندراجتاعی طور پرنظر بندکیا گیا۔

ان دنوں لاہور بیل مقیم ایک برطانوی صحافی صورتمال کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب میر تھ اور دیلی کے نسادات کی اطلاع لاہور پیٹی اتو حکام نے ہنگای اجلاس طلب کیا جس میں جوڈ پیشل مجسٹریٹ ماہر کے مندوستانی فوجیوں سے ہتھیار واپس لینے کی تجویز بیش کی اور کمان افسر برگیڈ بیز اسٹیورٹ کے حکم سے 13 مگی کی تیج جزل پر ٹی بلائی گئی۔ رجنٹ ٹیمر 16، 26 اور غیر منظم رسالہ نمبر 8 کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ جبسٹ شاہی تو پیٹ اس میں کھڑا کیا گئی۔ بارود بحری ہوئی تو پیس اس طرح ایتادہ تھیں کہ ان کے گولے بیک وقت دوٹوں اطراف کھڑی رجمنوں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ تمام طرح ایتادہ تھیں کہ ان کے گولے بیک وقت دوٹوں اطراف کھڑی رجمنوں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ تمام انظامات کرنے کے بعد رجمنٹ نمبر 81 کو ہندوتیں بحرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کی تیاری کے بعد ہندوستانی ایمیوں اور درسالہ دالیں ہے تھے اور میں زمین پر دکھنے کو کہا گیا۔

لاہور باخضوص میاں میر چھائنی میں بغاوت کیلئے کے صلے میں سررابرٹ منگامری کوی نی ای کا اعراز دینے کی سفارش کی گئی۔

میاں میر تباؤنی میں بغاوت کی اطلاع راولپنڈی میں موجود چیف کمشنر کو پنچی او اُس نے جزل ریڈ کو پنجاب میں تمام تر فوجی امور کی کمان سو ٹپی جبکہ ایک جنگی کونسل بھی تفکیل دی گئی جس میں برگیڈ میئر کوئن، برگیڈ میئر چرلین، کرنل ایڈ دروا اور کرنل نکلس شامل میں۔ کرنل نے تجویز کیا کہ فوج کا ایک دستہ جہلم میں متعین کیا جائے جہاں سے تمام تر جنگی رسد کے ساتھ پورے پنجاب کو کمان کیا جائے۔ اس خیمن میں 24 اور 27 ویں شاہی رجمنٹ، ایک تو پڑاند، ایک لائیٹ فیلڈ وست، غیر منظم رسالہ نمبر 16 اور پیادہ بلٹن پنجاب اول سیت فوجی دستوں کی ایک بھاری تعداد جہلم میں جمع کی گئ۔ واضح رہے کہ جہلم نے مقامی امراء اور دوسا کی ایک بڑی تعدادا گریزوں کواپٹی وفاداری کا یقین ولا چھی تھی۔

تمام سامان اور دست بحق ہوئے تو لاہور کی جانب کوچ کیا گیا۔ دورانِ سفر کی مقامات پر فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا۔ دورانِ سفر کی مقامات پر فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا۔ اس میں ہندوستانی رجمنٹ نمیر 35 بھی شال تھی جے وفادار سجھ کر انگر بردوں نے اپنے ساتھ لیا تھا، تا ہم اس رجمنٹ میں گئی سیابی باغیوں کے ہمدرد متے اور انہوں نے لاہور چینچتے ہی میاں میر کے غیر سلے سیابیوں سے میابیوں کو بیابیوں کو بیابی

بعد از ان اس رجنٹ سے نبحی پہلور کے مقام پر ہتھیار واپس لے لئے گئے اور اس رجنٹ کو مذکورہ مقام پر چھوڑ کر باغی فوج کو دبلی روانہ کیا گیا۔

20 جولائی کو ہندوستانی رہنٹ غمبر 26 نے بغاوت کردی۔ جس کی سرکو بی کیلیے میجر سنیر کی گرانی میں ایک انگریز دستہ روانہ کیا گیا تا ہم باغیوں کے ساتھ جھڑپ میں، گریزوں کو مذکورہ میجر، کوارٹر ماسٹر سار جنٹ، حوالدار میجر اور حوالدار سیت کی ایک کی ہلاکتوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔

باغیوں پردوبارہ مملر کرنے کی غرض سے قیخانہ بھی تیار کرایا گیا۔

تا ہم اس فوج کی آمد ہے قبل ہی باغی کو بستان کی جانب روانہ ہو گئے تا ہم راستے میں باغیوں کی اگریز کی وفادار فوج ہے تھڑنی ہوئی جس میں میں سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ،

اس رجمنٹ کی بارکوں کی تلاقی لی گئی تو تکوارون اور بندوتوں سمیت اسلحہ کی ایک برای کھیپ برآ مد ہوئی۔اس کے پیش نظر بارکوں کی تمام تر دیواریں ڈھائی گئیں تو ان میں سے بھی اسلحہ برآ مد ہوا۔

امرتسر کے ڈپٹی کمشنر فریڈرک کوپر کی حکمت عملی کی بنا پرید یاغی امرتسر میں واقع قلعہ کو بندگڑھ میں متعین اپنے ساتھیوں تک پہنچ نہیں پائے اور انبالہ کے تحصیلدار راجہ دینا ناتھ بہادر کے بھائی اور انگریزوں کے تخبر دیوان پران ناتھ کی اطلاع کے مطابق میہ باغی انبالہ کے قریب دریائے راوی عبور کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پران ناتھ اپنے سواروں کے ساتھ باغیوں کی جانب بڑھا، دوسری جانب خودکو پر بھی اس مقام کی جانب روانہ ہوا۔ پران ناتھ کے سپاہیوں سے جھڑپ میں 15 باغی ہلاک ہوئے جبکہ 160 کو گرفتار کیا گیا۔

تحصیلدار کے حکم کے مطابق تمام رات باغیوں کی تلاش، گرفتار یوں اورقل عام کا سلسلہ جاری

رہا۔ مجے تک 237 باغی گرفار کئیے گئے جن میں سے بچھ کو مقدے کیلئے لا مور رواند کیا گیا جبکہ باتی کو ڈپٹی کمشر فریڈرک کو پر کے حتم کے تحت گولیوں سے بھون دیا گیا اور ان کی اشیں ایک قریبی کویں میں ڈال دی گئیں۔

اس قبل عام میں انگریزوں کے ساتھ صاحب خان ٹواند، سردار پرتاپ سنگھ سندھا نوالیہ، سردار گلاب سنگھ، جرنیل ہر سکھ رائے، سردار جود سنگھ ایکسٹرا اسٹنٹ کمشنر امر تسر اور دیوان پران ناتھ پیش پیش رہے۔

لا ہور روانہ کے گئے باغیوں میں ایک صوبردار میجر، ایک جمعدار، دوحوالدار اور آٹھ سیابی شامل تھے۔لا ہور میں انہیں میاں میر چھا ڈنی لے جا کر تو پول سے اڑا دیا گیا۔ سیالکوٹ

9 جولائی کو سیالکوٹ میں متعین غیر منظم رسالہ نمبر 9 اور ہندوستانی بیادہ رجمنٹ نمبر 46 نے۔
بغاوت کردی اور اکثر انگریزوں کو تن کرے گاڑیاں، اسلحہ اور دیگر ساز و سامان کیکر مشرق کی جانب روانہ
ہوئیں قبل ہونے والوں میں رجمنٹ نمبر 46 کے کیتان پٹوب، ڈاکٹر گراہم، پادری ہٹر اور گی خواتین شائل
تصین جَبَد برگیڈیئر برائیڈ زخی ہوا۔ یہاں باغیوں نے انسانیت کا شاندار مظاہرہ کیا اور زندہ فی جانے والی
خواتین اور یجوں کو بحفاظت قلعہ بہنجا کر باغی دیے میں شامل ہوئے۔

یہاں پر حملہ اتنا شدید تھا کہ إیگر برد فوج کی رپورٹوں کے مطابق اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔خواتین اور بچوں سے مناسب برتاؤ کا ذکر خود انگریز وقائع نگار بھی کرتے ہیں۔

بریجیٹر برائڈ کو تین گولیال آگیں اور وہ زخی ہوکر گر پڑا جبکہ کپتان بالمین اور کپتان عمر قلعہ کی جانب بھاگتے ہوئے مارے گئے۔

ڈاکٹر گرائیم اپنی بیٹی کے ہمراہ بجھی میں پیٹے کر فرار ہور ہا تھا کہ باغیوں نے آ گیبرا۔ ڈاکٹر کی منت ساجت کام نہ آئی اور وہ باغیوں کی گولیوں کا نشانہ بنا۔ اس کی بیٹی نے بجھی کا زُنْ موڑ کر ٹیلر کے گروہ میں بناہ لی۔ باغی اس لڑکی کواپنی حفاظت میں برگیڈ میز کے گھر تک پہنچانے نے گئے۔

جمٹر پوں میں بال بال نیخ وا کے دسالہ نمبر 9 کا ڈاکٹر ٹیلرا پٹی یا داشتوں ٹیں لکھتا ہے: "شیح ساڑ بھے چار ہے سے خلے کر دات آٹھ ہے تک ہم پر انتہائی ہے کسی اور ناامیدی کا وقت گذراجس کے بعد ہم قلعے پنچے میچ ساڑھے چار ہے ہمارے ایک ملازم نے میری خواب گاہ کا دروازہ ہجا کر جگایا کہ صاحب! سوار بندوق چلارہے ہیں اور پلٹن نے بعاوت کر دی ہے۔ ہیں نے فوراً اٹھ کر کپڑے تبدیل کئے اور اُپ اہلِ خانہ کو بیدار کر کے ہتھیا را ٹھا کر باہر صحن ہیں نگل آیا۔ جہان ہیں نے انگشت اوگوں کو مسلح و یکھا۔ کہیں ہے وقتے وقتے ہے گولیاں چلنے کی آ وازیں بھی آتی رہیں۔ کوارٹر ماسٹر لیفٹنٹ سامٹر رس مسلح و یکھا۔ کہیں ہے وقتے ہے گولیاں چلنے کی آ وازیں بھی آتی رہیں۔ کوارٹر ماسٹر لیفٹنٹ سامٹر رس قریب ہی رسالہ نمبر 9 ہیں رہتے تھے اور ان سے بنی سطے تھا کہ کی قتم کا فساد ہوئے کی صورت ہیں فورا کا ڈیاں تیار کر کے خواتین اور بچل کو قلعہ بیجا جائے گا۔ سو ہیں نے گا ڈیاں تیار کر وائیس اور ہاکا بھا کا سامان ان میں مرکب اور گوری کو قلعہ بیجا جائے گا۔ سو ہیں نے گا ڈیاں تیار کر وائیس اور ہوکر تین سوگڑ کے ان ہیں مرکب اور کی ان گا ڈیاں یو روانہ کر دیا۔ بعد فاصلے پر واقع مسکوٹ رسالے کے جانب روانہ ہوا۔ وہاں پر بچھ سواروں نے اس کو دھرکا کر روانہ کر دیا۔ بعد فاصلے پر واقع مسکوٹ رسالے کے جانب روانہ ہوا۔ وہاں پر بچھ سواروں نے اس کو دھرکا کر روانہ کر دیا۔ بعد فاصلے کے اس میں بھی بات چیت کرنے گا اور پھر کے گا دیا گیوں کیا ہے گا۔ وہ کی کے بات چیت کرنے گے اور پھر کے گا گھرے کے۔ ،

کے دریر بعد گشت پر مامور کچھ سپاہیوں نے چیخ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی جسی آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا تو اس جسمی پر بظاہر ڈاکٹر کی بٹی اکیلی بیٹی آ ہ و بکا کرتی نظر آئی۔

یں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بھی سے اتارا تو اس میں مجھے ڈاکٹر کی لاش نظر آئی۔ ڈاکٹر کی میٹی نے جھے بتایا کہ باغیوں نے قلعے کی راہ میں آنے والے پُل پر قبضہ کرلیا ہے۔ لاش اتارنے کے بعد ہم نے آپس میں مشورہ کرکے مطے کیا کہ قلعے جانے کے ارادے کوڑک کرکے پہیں رہا نجائے۔

یکھ دیر کے بعد ڈاکٹر اسپان نے خوش خوش آ کر بتایا کہ برگیڈ بیڑکی اور افسر کے ساتھ بکھی میں پیٹھ کر رسالہ کی جانب گئے ہیں لیکن شجھے یہ اطلاع غلط کلی کیونکہ جارا گھر مرکز نی راستے پر تھا اور ہم نے بکھی کی کوئی چاپٹیس ٹی تھی۔

ڈ اکٹر نے بیہ بھی بتایا کہ ہمیں بحفاظت قلع تک پہنچانے کے لئے ایک دستہ بہنچے والا ہے لیکن مید انتظار فضول ثابت ہوا۔

وریں اثنا ہمارے احاطے کے بند دروازے پر ایک سوار آیا اور نوکروں سے کہنے لگا کہ وہ یہال سے چلے جائیں ورنہ مارے جائیں گے۔اس نے کو چوان کو پھن بنذ کرنے کا بھی تھم دیا۔

اس موار کے مزید قریب آنے پر ہمارے نو کروں نے ہمیں اندرکوشی میں جاکر دروازہ بند کرنے کو کہا۔ یہاں پر ہم تین انگریز موجود تنے اور ہم سب میں سے ہر ایک کے پاس اپنا اسلحہ موجود تھا۔ ہم نے آخری وم تک لڑنے کا فیصلہ کیا۔ گھر کے اندر ہندوستانی طازم عورتوں کے علاوہ ہمارے گھر کے بچوں اور عورتوں کی تعداد دی تھی جبکہ ڈاکٹر گراہم کی بٹی گیار ہویں تھی۔

دروازے پرآنے والے سوار کے کوئی وس منٹ بعد 41 ویں رجسٹ کے سپاہیوں کا ایک ٹولد قتل و عارت گیری کی منشا کے ساتھ مازے گھر آ پیچا۔ ہم نے گھر میں نموجود تمام خواتین کوشنل خانے میں چھا دیا۔

سیکی بیوں نے بیرونی دروازہ تو ڑتے ہوئے فائزنگ شروع کردی۔ اس دوران ایک شخص عشل خانے کے قریب بیٹی گیا تو بین کی راہ لی کہ صاحب خانے کے قریب بیٹی گیا تو بین کی راہ لی کہ صاحب لوگ کی آبان کی راہ لی کہ صاحب لوگ کی آبان کی راہ لی کہ صاحب لوگ کی آبان اور جمین جارڈو الیس کے۔

ِ مَنَامَ خُواتِیْن اور بچشل خانے میں بی کی کر گودام میں جیپ کے تاہم ڈاکٹر گراہم کی بیٹی باغ کی بیٹن ایم کی بیٹن باغ کی بیٹن مُثِنَّ چاکرچیٹ کی۔

اس دوران نیسپائی بار بار چوکپراروں ہے ہم لوگوں کے بارب نیس معلوم کرتے رہے۔ تیج گیارہ بجے ایک چوکیدار نے آکر بتاً یا آگر شیابی تؤ چلے گئے ہیں تا ہم سوار بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے ہاتھ نہ آنے پر باغیوں نے گھر کے اندر تو ٹر پھوڈ شروع کردی۔ اگر چہ چوکیدار جمیں خاموثی سے بیٹے مہنے کا کہدر ہاتھالیکن جہاں آٹھ بیچے ہوں وہاں خاموثی کیوکرمکن تھی۔

اس اثنا میں چوکیدار ہمارے لئے چپاتیاں اور پانی لے آیا۔ اس گودام میں دو در سیج بتیے جن میں سے تھوڑی بہت ہوا اندر آرہی تھی۔ تاہم مکان کے اس جھے میں گری اور تھٹن بے انتہا تھی۔ اس گودام کے ساتھ ہی دوسرا گودام تھا جے باغیوں نے غالبًا مُر نگ لگا کراڑا دیا تھا۔

اس منگاہے میں درنیج ہے ایک شخص کی ہم پر نظر پڑگی تو وہ چی و پکار کر کے ہر ایک کو بتائے
اگا۔ اب تو سب بإغیوں نے ہمارے دروازے پر دھاوا اول دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارا آخری وقت آ پہنچا ہے۔
جب وہ لوگ دروازہ تو ڑنے کی کوشش کر رہے ہے تھے تو میں نے ان پر گوئی چلادی۔ ان میں نے ایک وہیں چت
ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار دوبارہ آیا۔ وہ اپنے ساتھ پائی اور میوہ بھی لایا تھا۔ کہنے لگا کہ جب سپاہی بہاں سے چلے جا کیں گے تو وہ ہمیں اس کی اطلاع کرنے آئے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں
نہ ہم اپنا بیٹا اس کی سکھ دائی کے خوالے کردیں جس نے کہا تھا کہ وہ شام کو چوکیدار کے ساتھ نگل جائے گا۔

# 1857 كى جنگِ آزادى



رانی لکشمِی بائی



انقلاب کے مشعل بردار منگل پانڈیے



رانی لچھمی بائی



جهلكارى بائى

# *1857 کی جنگِ* آنَادی



بهادر شاه ظفر



سيٹھ نائومل ھوتچند

### 1857 کی جنگِ آلادی



جنگِ آزادی کے دوران ایک مقامی اخبار

بیگم حضرت محل میدان جنگ میں

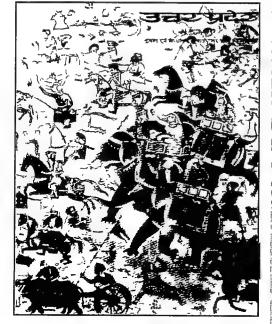

# 1857 کی جنگِ آزادی



نانا صاحب



تانتیاٹوپی پھانسی سے پھلے



۱۸۵۷ ء کے انقلابیوں کے تختہ دار پر جھولنے کاایک منظر

میری ہوی نے اس سے اتفاق کیا کہ اگر ہم مارے بھی گئے تو بھی ہمارا بیٹا اس عورت کی وجہ سے فی جائے گئے۔

سیالکوٹ بیس بیٹ آنے والے واقعات سے متعلق ایک اور چشم ذیر گواہ لکھتا ہے کہ جن دنوں
پہنا ب کے دیگر مقامات پر فسادات پھوٹ پڑے تھے، سیالکوٹ بھاؤنی کے سپائی انتہائی وفاداری کا جُوت
دے رہے تھے اور حالات کمل طور پر برگیڈیئر اور کما نڈنگ افر برائیڈ کے کنٹرول بیس تھے۔ اگرچہ اُن دنوں
اگر صاحبانِ اختیار کی دائے تھی کہ اس چھاؤنی کے سپائی دل وجان سے کپنی بہناور کے وفادار ہیں لیکن آنے
والے دنوں نے اس خیال کو غلط عابت کیا اور بغاوت کی ہونے سیالکوٹ چینچے بیس بچھے زیادہ در نہیں لگائی۔
برگیڈیئر کی پالیسیوں اور منصوبہ بندی کی وجہ سے باغیوں کو بلوے کا کوئی موقعہ نہیں ملا کیوں کہ برگیڈیئر نے
سپانیوں کو یہ یقین دہائی کرائی تھی کہ ان کے ساتھ مناسب اور ایماندانہ برتاؤ کیا جائے گا، تاہم اصیاطی
تہ ابیر کے طور پر اُس نے رات کا گشت شروع کرایا اور تمام اہم مقامات پر گورے سپائی تعینات کئے۔ ان
تہ ابیر کے طور پر اُس نے رات کا گشت شروع کرایا اور تمام اہم مقامات پر گورے سپائی تعینات کئے۔ ان

جون کی ابتدا میں برگیڈیئر کو تھم ملا کہ ہندوستانی سپاہیوں کوغیر سلنے کیا جائے۔ اُس نے اس تھم پر عمل ورآ مد کرنے میں پچھتا خیر کی۔ گورے سپاہیوں کے گئی فوج میں شامل ہوکر وہاں سے روائل کے بعد سپالکوٹ میں فقط ہندوستانی ہی باتی فئے گئے تھے جن کو ہندوستانی فوج کی مختلف رجمنوں سے ہتھیار واپس لینے، کیے در میں کیے در میں کے دل میں کیے در میں کے دل میں شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کیا۔

برگیر سیابی یہاں موجود ہوئے تو ہندوستانی سیاہیوں کی بغاوت کپلنا مشکل نہیں ہوگا۔ تاہم گشتی فوج سے ان گورے سیاہیوں کوعلیحدہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔

برگیڈیئر کے ناقدین کا خیال ہے کہ ہندوستانی ساہیوں نے انگریز فوج کی موجودگی تک وفاداری کا جوت دیکر دراصل برگیڈیئر کو بیوقوف بنایا تا کہ اُن کے ہتھیار ند چھینے جا کیں، جنگا وہ مناسب وقت پر استعال کا ادادہ رکھتے تھے۔

ای اثنا میں سیالکوٹ چھاؤنی سے دس میل دور ایک تکران کیمپ بنایا گیا، جبکہ دریائے چناب اور وزیر آ بادگھاٹ پر پہرے دار تعینات کیے گئے۔

سیجہ تجزید نگاروں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر سیالکوف میں ہونے والی جمر پول کے دوران

بركيد يرايق جان سے باتھ شدفنو ينفتا تو يقييناس كا كورث مارشل موتار

9 جوایائی کو ہندوستانی رجست نمبر 42 اور ایک غیر منظم رسالے نے سیالکوٹ جھاؤٹی میں ابغاوت کردی۔ بذہت کہ فرن سبب جہلم میں ہونے والی بغاوت کی اطلاع بھی ، باغیوں کی جانب سے ابتدائی مسلط میں ہی برگیڈ میز برنیند زی ہوا اور وہ انتہائی مشکل سے قلع تک آپہنچا جہاں زخوں کی تاب نہ لاکر چل بسا۔ کپتان بشوب بھی قلعے کی طرف راو فرار افتا یار کرتے ہوئے ایک بافی کے باتھوں مارا گیا۔ ڈاکٹر گراہم کی بلاکت کا ذکر بہتے ، وی خ جبکہ یاوری ہنر بھی این بیوی اور بیج عمیت مارا گیا۔

و شعنوں کو ہلاک کرے اور ضروری ساز و سامان اپنے قبضے میں کرنے کے ابتد میہ باغی مشرق کی ا جانب رواند ہوئے۔ان کا اراد و تن کہ و د 14 جوال کی ، یہ وریس واقع گھاٹ سے دریاعبور کریں۔

یداطلاع امرتر میں تبینات انگریز گئی فوج کوئی تو وہ باغیوں کی سرکوئی کیلئے روانہ ہوئی۔ یہ فوج جب باغیوں کی سرکوئی کیلئے روانہ ہوئی۔ یہ فوج جب باغیوں کے قریب تینی تو اسے ایسٹا مدمتانی سروں کا ایک لاامتانی سمندرنظر آیا۔ جب درمیانی ما فاصلہ 300 گزرہ گیا تو طرفین کی جانب سے تاہیز تو ڑ فائزنگ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ انگریزوں نے اب توب فات کے بڑھ کرتے پخانے پر چڑھائی کردی۔ وولوں طرف کے انستال بھی شروع کے دولوں طرف کے انگنت توگ اس تجزیب میں کام آئے۔

دومری جانب المران کے وفادار مہنا راجہ کا بستگھ بہادر کے ذاتی سیای بھی الل الرائی میں کود پڑے اور گئ ایک باغیوں پڑے اور گئ ایک باغیوں ، مقار کرے الگرین اس سے سائے چیش کیا۔ دوسری جائب تین اور کے الگرین اس سے سائے چیش کیا۔ دوسری جائب کر انگل سے داور ٹوئی نے دریائے راوی کے ایک جزیر مور چدلگا کر دشمن پر جملہ کر دیا۔ ان کا مقابلہ کر ٹل نظس کی ذیر کمان فوج سے تھا۔ بانیوں نے بی واحد توی کتارے پر نصب کر کے گولے داخنا شروع کئے۔

باغیوں کی فائرنگ اتی شدیدتی کدانگریز ایک انٹی جھی پیٹی فقدی نہیں کرسکے اور 16 جوالائی کو مقامی پیش فقدی نہیں کرسکے اور 16 جوالائی کو مقامی سپاچیوں کی رجمنب بمبر 52 کو سنتیوں کے ذریعہ وریاعبور کرنے کا محتم دیا گیا۔ جب باغی دریاعبور کرنے کی کوشش میں مصروف انگریز کی دفادار ہندوستانی فوج سے برسر پیکار ہوئے تو انگریزوں نے ہمی چیکے اسے دریاعبور کرنا شروع کیا۔

آخری جیرپ کے دوران کی آیک باغی مارے گئے یا دریا برد : دیے جبکہ زندہ ر جانے والوں کو فوری طور پر سزائے موت دے کرآ زادی کی موت سلا دیا گیا۔

یہ بیف سے اتی وسیع تھی کہ ہلاکتوں اور سراؤل کے بعد انگریزوں کور جنٹ نمبر 42 کوشم ہی کر

الماليات.

اجثاله

برطانوی اہلکار کو پر لکھتا ہے کہ جولائی کے اوا قر تک پنجاب میں بغاوت کے آثار نہیں ستے کیونکہ یہ خیال عام تھا کہ اگر نکلسن قرب و جوار میں ہے تو بغاوت کرنا خود کوموت کے مندمیں دھکیلنے کے برابر ہوگا۔ تاہم مہینے بحرمیں یہ بات ہوا ہونی تھی۔

یہ تو معلوم نہیں کہ بے جھیار رہم خوں نے بھی الیا کوئی منصوبہ بنایا ہوگا جس کے تحت وہ سب کے سب اپنی اس ناخوشگوار حالت سے نکل بھا گیں البتد بیسب جانتے ہیں کہ بہت سوں کواس کی ترغیب ضرور دی گئی تھی اور اگر 26 رجنٹ کسی حد تک بھی کامیاب ہوجاتی تو 16 گرینڈ برز بھی ان کے نقشِ قدم پر چل مرخ نے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو پہر کو ہندوق داغنے کی آ واز بغاوت کا اشارہ ہمی۔ 30 جولائی کو کمانڈنگ آ فیسر پہر ایبشر کے آل اور 26 رجسٹ میں بغاوت نے سب کو ہکا یکا کردیا تھا۔ لیفٹنٹ ہر مائیگاو دائٹ آس دن بال بال بچا۔ پھسپاہی پہر اپیشر کے آل پراپتے افسوں کا بناوٹی اظہار کرتے ہوئے بہلا بیسنالا کراسے اپنی بارکوں میں لے گئے۔ وہ گھوڑے سے انزنے والا بی تھا کہ کسی نے اس کے کان میں سرگوثی کراسے اپنی بارکوں میں لے گئے۔ وہ مریٹ بھا گا تو سہی لیکن ای ووران کسی باغی کی گولی اس کے گھوڑے کو رکھی تھی۔ سارجنٹ کو کہا۔ اگرچہ وہ سریٹ بھا گا تو سہی لیکن ای ووران کسی باغی کی گولی اس کے گھوڑے کو رخی تھی۔ سارجنٹ میچر بھی اس جھڑپ میں مارا گیا اور رجمنٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت طوفائی آندھی چلنا نشروع ہوئی (اتفاقاً جالندھر میں بغاوت کے وقت بھی ابیابی ہوا تھا) جس کی وجہ سے آئیس بھاگ کھڑی موقع ملی گا۔

عام طور پر میں مجھا جاتا ہے کہ پہلی ہی مرتبہ ہنگامہ ہونے پر جب سکھ رنگروٹوں نے گولی چلائی تو ان انگریزوں کو قتل کرنے میں جلدی کی گئی اور نیتجناً سب کے سب اچھے برے یا لاتعلق سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔

بعد ازان گزشآد کے گئے کی ایک باغیوں نے پرکاش بیڈی نامی سپاہی پرالزام عائد کیا کہ اس نے جذباتی تقریر کر کے انہیں بغاوت پر اکسایا۔ پرکاش نے اپنی تلوار ہوا میں لہرا کرسار جنٹ میجر سمیت غیر ملکیوں کو چُن چُن کر ہلاک کرنے کی تتم کھائی تقی۔ بعد از اں سیکینی اس میجر کو بھی بلاک کرنے میں کامیاب رہی۔ اگریز کمان کا خیال جنا کہ فرار ہونے والے سیابی جنوب کی جاب کے ہو آئے۔ چناچ کیٹن کو اللہ مورے آیک براخ ہو آئے۔ چناچ کیٹن کو اللہ مورے آیک برویا گھاٹ دوانہ ہوا چیکہ لیفٹنٹ بوسویل کی زیر کمان فوجی دستہ امرتسر روانہ کیا گیا۔ پنجاب پیاول ریمنٹ اللہ 150 کی سیاہ کے ساتھ ٹو انہ تھیلے کے سوار بھی ہتے۔ ٹوانہ تھیلے کی انگریز نوازی کی کئی آیک مثالی ماتی فیلے کے سروار خاندان سے تعلق رکھنے والے ترتی پیند وانسور طارق علی اللہ آباد اللہ ماتی فیلے کے سروار خاندان سے تعلق رکھنے والے ترتی پیند وانسور طارق علی اللہ آباد کی کئی آیک مثال اللہ اللہ تھیلے کی سروار خاندان کی کمان اللہ اللہ تھیلے کی سروار کی کمان اللہ دھار بارش میں چانا پڑا تا ہم تمام تر کوششوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب فرپی کمشنر کو اطلاع ملی کہ کو موسلا وصار بارش میں چانا پڑا تا ہم تمام تر کوششوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب فرپی کمشنر کو اطلاع ملی کہ باغی جنوب کے بجائے شال کوروانہ ہوئے ہیں۔ وہ شاید کشمیر جانا چاہتے تھے یا با قاعدہ منصوبہ بنا کر ان قلعوں میں، جہاں پھر سیا تا ور پھر غیر سیام روجود تھیں مقابلہ کرنا جائے تھے۔

31 جولائی کی دو پہر کو انگریز کمان کو اطلاع ملی کہ باغی رادی کے بائیں جانب سے دریا پار کرنے کی کوشش کریٹ گے۔ مقامی بخصیل دار نے پولیس کے سپامیوں اور انگریزوں کے حمایت مقامی دیہاتیوں کے ہمراہ شہر سے چیسیں میل دور باغیوں سے مقابلہ کیا۔

اب آیے اعلیٰ ضلعی افسر کی جانب نے چیش کردہ رپورٹ سے صورتحال کا جائزہ لیں۔ ''جب چار بنج میں نوے سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا تو ایسا نظر آیا کہ دہاں گھسان کارن پڑا ہے۔ جگہ خون نظر آرہا تھا۔ پیروں کے ہزاروں نشانات اور بارش کی وجہ سے الیلتے ہوئے دویا کا ٹوٹا پھوٹا کنارہ سب پچھاس جنگ کی تقدیق کررہ ہے تھے۔ کوئی ڈیڑھ سو باغیوں کو گوئی کا نشافہ بنایا گیا تھا یا دھکا دیکر دریا برد کیا گیا تھا، چالیس میل کی مسافت طے کرنے کے بعد اُن میں اتن سکت باتی نہیں بڑی تھی کہ وہ ان تیز بروں کا مقابلہ کر پائے ۔ تا ہم ایک بڑی تعداد کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اورکٹریوں کے تقوں کے سہارے تیرکر کنارے کے ایک میل دورایک جزیرے میں پناہ گزین ہوگئ تھی۔ ہم نے ہرصورت میں آئیس گرفار کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہوا۔

ان باغیوں کو کسی طرح جزیرے نے کنارے پر لاکرٹواند سواروں کی تگرانی میں رکھا گیا۔ چونکہ اس وقت رات کا اندھرا چھانے لگا تھا اور موسلا دھار بارش بھی جاری تھی اس لئے آئیس اس وقت گولی ٹہیں ماری جاسکی ۔ ای دوران قرب و جوار سے رسیوں کی بڑی تعداد بھی جع کی گئی تا کہ اگر ضروری ہوتو کچھ باغیوں کو پھانی کی سزا بھی دی جاسکے۔ پولیس تھانے میں جگہ کی تنگی کے باعث آئیس ایک برج میں دھکیلا گیا۔ جب گونی مارنے کیلئے باغیوں کی صف بندی کی گئی تو ان کی تغیراد دوسو بیای تھی۔ تھانہ سے ایک سوگڑ کے فاصلے پر ایک خشک کنواں تھا جس میں جام شہادت نوش کرنے والے باغیوں کی لاشوں کو ڈالا جانے لگا۔

باغیوں کو دس دس کی ٹولیوں میں بلایا جاتا، اسکے کوا نف درج کرنے کے بعدان کوالیک دوسرے کے ساتھ کس کر پاندھ دیا جاتا۔ گولیاں کھانے والے اکثر سپاہی بلند آ واڑ ندہبی اور دیگر فعرے نگاتے۔

ایک سو پچاس باغیوں کو گولی مارنے سے بعد فائرنگ اسکواڈ کا ایک سپائی غش کھا کر بے ہوش ہوگیا تو بیسلسلہ بچھ دیر کیلئے روک دیا گیا۔ اس کے بعد بیسلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ جب سزا پانے والے سپاہیوں کی تعداد دوسو پیٹیٹس ہوگئ تو اعلیٰ افسران کومطلع کمیا گیا کہ یاتی مائذہ باخی پُرج ہے باہر نہیں نکل رہ ہیں۔ جب بُرج کا دروازہ کھوا گیا تو بیسپاہی دم کھٹے کی وجہ نے ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کی تعداد 45 تھی اور ان کی لاشیں بھی ان کے ساتھیوں کے ساتھ خشک کنویں میں ڈال دی گئیں۔

مزا کے مقام پر مزاحت کر کے زخی ہونے والے ایک سپاہی کو امرانسر نے گر قبار ہونے والے ا اکتالیس سپاہیوں کے ساتھ میاں میر چھاؤٹی میں باغیانہ ذہبن رکھنے والیے دیگر رہمٹوں کے نیا ہیوں کے م سامنے تو یہ سے اڑا دیا گیا۔

لاشوں کوخٹک کنویں میں ڈالنے کے بعداس کنویں کے منہ کو کی ہے ڈھانٹ دیا جمیا، بعداداں . انگریزوں نے باقی لوگوں کے لئے عمرت کے نشان کے طور پراس پر فاری، گورکھی اور انگریزی میں ''باغیوں . کی قبر'' کا کتبدلگا دیا۔

بخونخواه ثين بغاوت

" اس پہاڑی خطنی آب و مواتح یک آ زادی کیلئے سازگارتھی۔اس علاقے میں بغاوت کا تھ سید اجمد شہید اور ان نے رفقاء نے بویا تھا۔ 1857ء میں بید خطر پنجاب چیف کمشنری کا ایک حصر تھا۔ پیٹاور

سانحہ میر تھ کی خبر میاں 11 مئی 1857ء کو پیٹی۔ 12 مئی کو میجر جزل الیہ نے اعلیٰ فوجی حکام کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں ایک متحرک فوجی دبی درستے کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا مقصد دلی فوج کو فیر سلح کرنا تھا۔ چناچہ پیٹا ور اور کو ہاٹ میں مقیم دلی فوجون کو فیر سلح کیا گیا اور خزانے کو جس میں 24 لا کھروپ بست کے فیر سلح کیا گیا اور خزانے کو جس میں 24 لا کھروپ بست پھیلانی شروع کی۔ معمولی می بات پر کو فیر فی کو گئی فیر میں دہشت پھیلانی شروع کی۔ معمولی می بات پر کو گؤوں کو گؤوں کو گؤوں کو گؤوں کو گئی میں دہشت کے مطابق 523 میں ہوئی بیٹ اور میں اور کی کیا۔ بو گوری کو گئی میں سرکاری رپورٹ کے مطابق 523 لوگ ہلاک کیے گئے۔

مردان 🛬

کی پختونخواہ میں سب سے بردا سانحہ مردان پین پیش آیا جہاں رجمنٹ نمبر 55 تعینات تھی۔ اس کی محتونخواہ میں سب سے بردا سانحہ مردان پین پیش آیا جہاں رجمنٹ کے دو دِستے نوشہرہ اور اٹک میں شخے۔ 21 مئ کو خبر کی کہ انک گھاٹ کی نگرانی پر مامور دے میں شدید ہے چینی ہے۔ ایک دن بعد اطلاع ملی کہ مردان میں رجہنٹ 55 نے برکشی کردی ہے۔ 23 مئ کی رابت گیارہ ہے پشاور سے کرنل چیوٹ کی قیادت میں مردان کی طرف فوج روانہ ہوئی اور اس فوج کے مردان میں خبر تھے ہیں مردان کی طرف فوج روانہ ہوئی اور اس فوج کے مردان میں میت نے بی رجمنٹ نمبر 55 قلعہ سے فزار ہوگئ۔ چیھے رہ جانے والے ایک سویس افراد کوائی وقت موت کے

گھاٹ اتارا گیا۔ فرار ہونے والے ساہیوں نے سوات کا رخ کیا۔ سوات کے آخوند انگریزوں کے تخت خالف سے اور نہیں چاہتے سے کہ پشاور پر تسلط جمانے کے بعد انگریز سوات کا رخ کریں اس لیے انہوں نے سوات کے باشدوں کے مشورے سے سید اکبر کو بادشاہ بنایا اور اُسے سوات کے دفاع کیلئے ایک معقول رقم بھی دی۔ سید اکبر نے آخوند کی تعکست عملی پرفتدم اشایا لیکن وہ 11 جون کوفطری موت کا شکار ہوگیا۔ اس کے بعد سوات میں دوفر پق ساسنے آئے۔ ایک گروہ سید اکبر کے بیٹے مبارک شاہ کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسرا کروہ اس کا مخالف تھا۔ مبارک شاہ کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسرا کروہ اس کا مخالف تھا۔ مبارک شاہ کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسرا کروہ اس کا مخالف تھا۔ مبارک شاہ کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسرا کروہ اس کا مخالف تھا۔ مبارک شاہ کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسرا کروہ اس کا مخالف تھا۔ مبارک شاہ کے انگریز سے بھاگ آنے والے سیاہیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا لیکن جب وہ ان کے اخراجات نہیں اٹھا۔ کا تو یہ سیاہی کر طرف روانہ ہوئے۔

اس دوران سیداحمد شہید کی جماعت مجاہدین کے امیر مولوی عنایت علی عظیم آ یادی کو، جواس وقت نارخی ( قبائلی علاقہ ) میں تھار جمنٹ فمبر 55 کے حالات معلوم ہوئے تو اُس نے اس کی تلاش میں اپنے آ دمی بیجے لیکن آئین کیجے سیابی بی ال سکے چنہیں پارخی لایا گیا۔

پھائی دی گئی۔ ای آخری خواہش تھی کہ آئیس کھائی کے بجائے توپ کے گولے سے ہلاک کیا جائے۔ جھڑپ سے قی نگلنے والے سیادی مشہور جھیل لالوسر بے پاس گوری نار کے مقام پر پہنچہ۔ اس اطلاع پر کا عان کے سیدہ جہنوں نے پہلے بھی ان پر جملہ کہا تھا ، شکھ ہو کر پہنچہ جھڑپ کے دوران بھے سیادی ہلاک ہوئے جبکہ 124 کو گرفاز کیا گیا۔ ان بیش سے چند ایک کے سواسب کو ہزارہ کے مقامات پر بھیائی وی گئی۔ میں روز بعد مہاراج کشمیر نے بہم پر پہنچہ والے 45 سپاہی انگریز ول کے حوالے کیے انہیں بھی مزاے موت دی گئی۔

غدارول كےخطوط

انڈیا آفس لاہری اینڈ ریکارڈزیں موجود ہندوستانی خوادر معنوں کے سررابرٹ منگری پیرز
میں موجود خطوط کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ میجر ہوؤس مخبردل کی جانب سے موصول ہونے والے خطوط
کی نقل تیار کرا کے دریا ہے سیلی کی مغربی ریاستوں کے کمشنر جارج لارٹس کے پاس انبالہ بھیجتا تھا جو اپ
اسٹنٹ کمشنر جارج لیون سے ان کا اگریز کی ترجمہ کرا کے پیجاب کے چیف کمشنر جارج لارٹس کولا ہور روانہ
کرتا تھا۔ لارٹس ان کا مطالعہ کرنے اور اپنے ٹوٹ تحریر کرنے کے بعد یہ خطوط پنجاب کے جوڈیشنل کمشنر سر
رابر نے بینگمری کو کین دیتا تھا۔ منگمری کا فیڈات میں موجود ان تمام خطوط کے تراجم پر جارج لارٹس کے وستخط
موجود ہیں۔

ان خطوط کی اہمیت کا ذکر فیاٹر مارش منتگمری کے چھوٹے بھائی اور 1857 سے 1858 تک پنجاب کے جوڈیشش کمشنز سر رابرٹ منتگمری کا پیتا کرنل برائن منتگمری ائینے دادا کی سوار کے حیات Monty's
جنجاب کے جوڈیشش کمشنز سر رابرٹ منتگمری کا پیتا کرنل برائن منتگمری ائینے دادا کی سوار کے حیات Grandfather Sir Robert Montgomery

انگریزوں کے ایک اہم مخرر جب علی غداری کے عیوض ملنے والے انعام واکرام کا ذکر کچھ یوں کرتا ہے:

، ''بعد تشغیر دبلی بحصول رخصت وطن آیا۔ جب شنج علاقے کے کمشنر جارج کارنک نے میری خدمات نے میری کا تو گورنر جزل لارڈ کینگ سے لاہورمہم کے سلسلے میں بہادر کا جان لارٹ کینگ سے لاہورمہم کے سلسلے میں بہادر کا خطاب بھی طا۔ انعام و اگرام پانے پر رب کا شکر گذار ہونے کے لئے میں 1861 تا 1863 تک براستہ مسلمر، کراچی، جسی اورعدن کے اورزیارتوں کے لئے روزانہ ہوا۔''

كرثل بير كي أيك مجرف 18 أكست 1857 كولكها:

''انگریزین کے بعض سکھ سپاہیوں نے آج دہلی میں موجود باغی سکھ سپاہیوں کواپک خط بھیجا ہے جس میں انہیں یقین دہانی کرائی گئ ہے کہ ان کی دلی ہمدردیاں، بادشاہ کے ساتھ ہیں۔ اگر باغی فوج کے سکھ دوسری فوج سے علیحدہ ہوکر محاذ پر آئے تو جنگ شروع ہوتے ہی انگریز بھپ کے سکھ ان سے آ کرملیس سگے۔ انگریز بھپ کے 125 سکھ سوار اور تیس یا جا لیس افغان سپاہی آج باغیوں سے آکر سلے ہیں۔''

اس مخرى ربورث مين آكے چل كركها كيا ہے:

''کل لینی 17 تاریخ کوہ مری ہے یہاں بھیجا گیا مسرکانٹ کا خط، دورو مالوں سمیت کیزا گیا۔ اس خط میں اس نے اسپے شوہر کولکھا تھا کہ اسے چاہئے کہ وہ اسپے جسم کومہندی سے رنگ کر ہندوستانی کے روپ میں دبلی سے فرار ہوکر مری کے محفوظ مقام پر آ جائے، قاصد اب جیل میں ہے اور گرانٹ کی شہر میں تلاش جاری ہے۔''

وانتح رہے کہ پہلے ہی دنوں میں موہ مری کا علاقہ بھی باغی سر گرمیوں کی لپیٹ میں آنے والا تھا اور اس وقت ریبھی انگریزوں کیلیے جائے پناہ نہیں رہنا تھا۔

مخبر گوری شکر 28 اگست 1857 کے مکتوب میں المهتا ...

"" المسلموں كا ايك وستہ بنجاب رواند كيا گيا ہے تاكہ وبال پنج كر بنجا يوب و بعاوت بر أكسا سكيں... ہرياندے آئے ہوئے اريگور كيورى كے بيشتر سوار بغاوت و بجيلانے كيلئے اين اين اين اين علاقوں كو واليں چلے گئے ہيں۔سوئی ضلع روستك كم كاردار خان كبلى اريكور رجنٹ ميں رسالدار ہوا كرتا تھا اواراب كينى بہادركا بنشن خوار ہے۔ ہندور فيس باغيوں كى ايك بہت بنزى تعداد تقريباً بيس بزار باغى جمع ہيں۔ان كا ارادہ حصار ميں لوث ماركرنے كا ہے۔ ہميں فو تى بغاوت كى نبست عوام كى بغاوت سے زيادہ خطرہ ہے۔ " نهادادہ حصار ميں لوث ماركرنے كا ہے۔ ہميں فوتى بغاوت كى نبست عوام كى بغاوت سے زيادہ خطرہ ہے۔ " نهادہ حسار كي جانب الكريز المكارائ آئ آئ كريٹ ہيڑ مورخہ 19 جون 1857 كو بريش كے نام ايپ كانوب مين لكھتا ہے:

" بیجھے جھیند کے راجہ کور وحتک کا ذمہ دار بناتے ہوئے انتہائی مسرت ہوئی لیکن سر برنارڈ ایکے سپاہیوں کو فارغ نہیں کر سکے یوں ان کی باغیوں کے خلاف مہم مطلوبہ تنائج حاصل نہیں کر سکے ۔ اگر پنیالا میں اضافی فورس موجود ہے اور اگر آپ کی اطلاع کے مطابق فوجیں پنجاب سے مسار کی جائب پیش قدی نہیں کر رہی جی تو میں جہاتے مطابق فوجیں بنجاب سے مسار کی جائب فیری تاری وفاوار میں جی تو میں جی تو الے کرنا جا ہوں گا۔ یہ ہائی اور ہسار دونوں کی ہماری وفاوار عوام کیلئے ضروری ہے ۔ اگر آپ کی رضامندی ہوئی تو میں اس ضمن میں مہار اور پلیالہ کو ایک رسی خط مجمی تحریر کروں گا۔

نيول چيمرلين 12 جولائي 1857 كورنيس كنام الني مكتوب يس كستا ب:

"اب جبکہ کرنال ہمارے اضافی اسلحہ اور ساد و سامان کا ڈیو بن رہا ہے، ہمیں وہاں پر انفینٹری کی تعیناتی پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے اور چونکہ اس کیمپ سے ایک بھی سپاہی روانڈ نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ہمیں حسبِ معمول سپاہیوں کی فراہمی کیلئے پنجاب سے رجوع کرنا چاہئے۔ براہ مہربانی اس معاسلے پر لا ہور سے خط و

کتابت کریں اور اگر دیگر سپاہیوں کی تعیناتی ممکن شہوتو آئر مائی ہوئی کور سے سکھ سپاہیوں کی چار کہنیاں ہمیں روانہ کیجئے۔ ہمارے اضافی اٹا توں کو مناسب شخفظ کے بغیز رکھنا ایک سکین غلطی ہوگی۔ نیے پہلی مرتبہ ہے کہ میں آپ سے اضافی سپاہی ما گلگ رہا ہوں کیونکہ 9 جولائی کو ہلاکوں، زخوں اور پیاریوں کے ہاتھوں ہم 270 سپاہی ضابع کر چکے ہیں، چیکہ ہمیں اب بھی چاروں اطراف سے حملوں کا خدشہ ہے۔ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہئے کہ کرنال اپنی جغرافیائی حدود وار بعد کی وجہ سے میر شعر، سہار نیور اور مظفر گر سے را بطے کی ہماری لائین پر ہے اور چونکہ یہاں کا مقامی نواب ہمارے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتا ہے اس لئے مقامی آبادی کی جانب سے بناون کا خطرہ کم ہے۔''

14 جولائی کوالی جوزب کے دوران چیمر لین با خیوں کے ہاتھوں شدید زخی ہوا اور لیفٹنٹ (بعدازاں سر) نارمن 19 جولائی 1<mark>5 1</mark>8 کو برنین کے نام المبینے ایک مکتوب میں لکھتا ہے:

دوران دو کہر جو ہم آری دھن کے ساتھ میزی منڈی کے علاقے میں جھڑپ ہوئی، جس کے دوران ماری 13 ہلاکتیں ہوئی، جس کے دوران ماری 13 ہلاکتیں ہوئیں جبکہ 69 لوگ دخی ہوئے۔ ہلاک شدگان میں لیفٹنٹ کروز اور والٹری ٹل شائل ہیں جبکہ لیفٹنٹ جوز کی ٹانگ مالیج ہوئی، لیفٹنٹ بیماؤن شدید دخی ہوئے جبکہ لیفٹنٹ چیمیسٹر معمولی زخی ہوئے۔ جبکہ لیفٹنٹ چیمیسٹر معمولی زخی ہوئے۔

مزید پٹھانون کو یہاں شرچیجیں، نیر چُیمبرلین کی خواہش ہے جس کے لئے واضح اسباب موجود ہیں۔اگر انہیں بھیجنا اشد ضروری ہوتو یقین کیجئے کہ دیگ<sub>ی</sub> سپاہی تعدادیں ان سے زیادہ ہوں۔'' جان لارینس 11 اکتوبر۔18<u>57</u> کو برٹیس کے نام اپنے مکتوب میں کھتائے:

''طوفان کے بعداب ہم فے سکون کی سائس لینا شروع کی ہے اور جب پیچھے ایام پرنظر دوڑا تا ۔ ' مون آق جرت زدہ موجاتا موں کہ ہم زندہ کیے ہیں۔ بس فقط خدا کے کرم کی وجہ ہے فئی پائے ہیں۔ اظمینان کی آن بات یقی کہ تمام پنجاب رحمنش مصیبت کی اس گھڑی ہیں ہمارے ساتھ کھڑی تھیں، البتہ یہ بات ہزارہ ' رجنٹ کیلئے نہیں کہی جاسکتی۔ کوہ مری ہیں ہم تشویش ناک صورتحال سے قبر آز ماتھ اور معمولات کو میر کی آئے ۔ کے مطابق حل نہیں کیا گیا۔ ان اُمور میں بدانظامی برتی گئی ہے اور جنگل گھنا ہے اور باغیوں کیلئے مناسب
جانے بناہ۔

براه مېرياني پنياله، نابها آور تحييلا ك ميارا بُول كيليد اعز ازات يرغور فريائيند انبيل برصورت أنوازنا چاست كونكدان كي مدد كي بير بهم أنهال بهوسته- "

ان نتیوں سکے سرداروں کو بعد ازاں کثرت سے بوازا گیا اور بناوت کے الزائم میں سزا پانے ، والے جھینڈ کے نواب اور دادری سروار دونوں کی ضبط شدہ زمینیں ان میں تقسیم کی گئیں۔ اس سے علاوہ مجمی انہیں فقد افعالت اور خطابات سے نوازا گیا۔

" بنجاب بغاوت رپورٹ (Punjab Mutiny Report) شی لانمور اور قرزب وجوار میں بغاوت سے متعلق کچھ یون بتایا جا تا ہے۔

"الاہور پنجاب کا مرکزی ڈویژن ہے۔ اس ڈویژن میں صوب کے دوسب سے براے تجارتی شرمیں جن بین جنہیں جارتی میں صوب کے دوسب سے براے تجارتی شہر ہیں جن میں سے ایک دار الخلافہ بھی ہے۔ قرب و جواریا دیمی علاقے مقامی مجترین نے پر ہیں جنہیں سکھوں کی حکومت کے دوران دربار سے اپنی وابستگی اور اس کے تسلسل کیلئے زرقی زبلیٹیں اور جا گیرین عطا ہوتی رہی ہیں۔ اس ڈویژن کی آبادی پورے صوب کی آبادی کی ایک تبائی پر شتر اس کے خورون میں اور کو انظر کے بین میں اور کو انظر اس کے بین کی ایک تبائی برطانوی راج کے ممن میں لا ہور کو نظر اعداد نہیں کیا جا سکتا۔

آئے۔ان کے پاس فاری میں خفیدانداز میں لکھا ہوا ایک کاغذ تھا جو انہیں کچھ درین آل ہی موسول ہوا تھا۔اس مین تر رفتا: " بیتلی رفتینات ایک بولیس افر کی ربودث ہے جس میں 45 ویں دلی اففظری کی جانب ہے فیروز یورموریے پڑجلے کی نہم تفصیل ہے۔اس میں کاروائی کے بنتیج کا کوئی ذکرنہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کل میری جانب سے برگیڈیئر اینز کو پیٹن کی گئ معروضات کرسپایوں نے اسلحد پر قبضد کرلیا، ہے اور کشتیول کے بل سے گزر کر الامور کی جانب ممل پیش قدمی کر رہے بیں، پر توجہ نہیں دی گئ ہے۔ حالات کے پیش نظر ہاری بیمود بانڈ گذارش ہے کہ لاہور میں ہاری پوزیش کوائبتائی درہے کی اہمیت دین جا ہے۔شہری فرائض کی ادائیگی کیلیے واحد پنجاب پولیس کور جو کہ وہال متعین تمام سویلین افران کے ذاتی محافظوں پرمشمل ہے، ليفائنك كوليور كم كمان مين جائزه ليخ كيل جهاؤنيول كامعائد كرك آئى ب- ويلى كمشز الكرش اوراسشنك كمشرايليك بجى حالات كاج ائزه لين كيلي كشت كرك آئ بين وايس برانهول في خاموتى كاعتديد ديا ہے۔ ۔ کچھ ہی در بعد، لیفٹنٹ گولیور فیروز پور کے نسبتاً محفوظ ہونے اور بعادت کو کچل دیے کی قابلِ مسرت خبر لا ع، جو كمانيس بر كي ثير ير كوريف في ارسال كي بيء جنهين اس ك متعلق براو راست بر كي ثيروافيز ي معلوم ہوا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ لا ہور اور فیروز پور کی برگیڈوں کے درمیان کوئی ساز بازتھی ،جس کا عندید 14 مکی کی دو پیر جھے برگی میر کوربید کی جانب سے طف والے دوفور کی پیغامات ہے بھی ملتا ہے، جن ے مطابق میاں میر چھا وفی میں تعینات میتمام ترسیابی بغاوت کرنے کو تیار میں۔اس نے انارکلی کے کمینوں، میں افراتفری پیدا کردی اورتمام مرد مکینوں کا جزل جیل کے ہاں ایک اجلاس منعقد کیا گیا تاہم بندو فچیو ساور هرمیحیٰ 81 ویں رجنٹ کو اتن چا بکدئی سے تیار کیا گیا کہ مقامی سپائن واپس اپنی بیرکوں بیس چلے گئے۔فراز ہونے والے بچھ سپاہیوں کو ماجھا علاقے کے دیمیاتیون نے گرفار کرکے قصور کے اسٹنٹ کمشز تقامس کے حوالے کیا۔مسٹر تھامس نے گرفتار شدگان کو لا مور روانہ کردیا۔ ما جھا کے مقامی سکھ معتبرین اس پورے عرصے کے دوران ہارے وفادار رہے۔

انارکلی میں فوری طور پر مندرجہ ذیل دفاعی افقد امات کے گئے: قلع میں چھ ماہ کیلیے چار ہزار افراد کے راشن کا ذخیرہ کیا گیا اور ایک کے سوائم ام دروازے بند کردئے گئے۔ پنجاب کی مختلف رحمنوں کے وہ افراد جو تنظیلات پراس علاقے میں آئے ہوئے تنے ، کو کیٹی ٹریورس کی کمان میں لایا گیا اور انہیں سنٹرل جیل اور دیگر امکانی خطرات کے حال مقامات پر چوہیں کھیٹنے کی گرانی پر مامور کیا گیا۔ 36 کھٹنے کے اندر انارکلی کے یور پی مکیٹوں میں سے 130 افراد پر مشتمل ایک رضا کار جتھ تنظیل دیا گیا اور کچھ دنوں تک انارکلی کی

گرانی فقط آئیں، سیحان خان کی پولیس بٹالین کی نصف کمپنی اور پھے عام پولیس سپاہیوں کو سونی گئ ۔ سلے پولیس کو چھائ فقط آئیں، سیحان خان کی پولیس بٹالین کی نصف کمپنی اور پھے عام پولیس سپاہیوں کے قت جوئیر سول اور ملٹری افسران کا پہرہ لگایا گیا۔ قافوں اور سپاہیوں کے خطوط وغیرہ پر جوئی احتیاطی تدابیر پرخی ہے عمل درآ مد کیا جانے لگا۔ 26 اور 27 می کو گائیڈ کورکا دبلی کی جانب پیش قدمی نے سلسلے میں یہاں سے گذر ہوا جس کیا جائید کورکا دبلی کی جانب پیش قدمی نے سلسلے میں یہاں سے گذر ہوا جس کے ایک جفتے کے بعد برگیڈ میر چینبرلین کی زیر کمان وستے یہاں پہنچ ۔ ان میں بجاوت کے الزام میں انارکی پیڈر کراؤنڈ میں کولی اور تو پ کے گولے سے سزائے موت پائے والی رحمقوں کا ایک دست بھی شامل تھا۔

اس دوران کی ایک چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے۔ غیر سلی کے گئے 10 ویں غیر منظم دستے کا ایک سپائی یکا کیک سوار نکال کر جملہ کرنے لگا، کائی تگ ودو کے بعداس پر قابو پایا گیا۔ اسے پانچ سال قید کی سزادی گئی۔ تلوار اُٹھائے ہوئے ایک شخص نے شہر کے دروازہ میں سے نکل کر ایک سٹنٹر کی کو ذرج کر دیا اور کشتیوں کے بل کی جانب فرار ہوتے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار سپائی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کی لوگوں کو مشکوک نوعیت کے کا غذات رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ ان کا غذات کوجس راز داری اور احتیاط سے برتا جاتا تھا وہ حقیق طور بغاوت کا عند مید دیت تھی کہاں کے بچھ محر مانہ مقاصد سے تفیقش کے بعد اکثر لوگوں کوجیل جاتا تھا وہ حقیق طور بغاوت کا عند مید دیت تھی کہاں کے بچھ محر مانہ مقاصد سے تفیقش کے بعد اکثر لوگوں کوجیل جاتی دیا گئے اور شہر برری کو پیشن نظر جاری رہی ہوئے 23 اگر و کہا کہ حوال کی گئے۔ دیا گئے اور شہر برری کو پیشن نظر رکھتے ہوئے 23 اگر ہے دیا ور اس کے مورد اند کی گئے۔ دیا گئے گئے اور شہر برری کو پیشن نظر رکھتے ہوئے 23 اگست کو تمام بے روزگار ہندوستائیوں کو حزید کا دوائی کے لئے پولیس کی گرانی میں ان کے بعد لا ہور اور قرب و جوارے کوئی 2536 ہندوستائیوں کو حزید کا دوائی کے لئے پولیس کی گرانی میں ان کے بیا گئی شروں کوروائد کیا گیا۔

30 جولائی کومیان بیر چھاؤٹی میں تعینات 26 ویں دیل انفٹری نے پہتاوت کردی اور اپنے کمانڈنگ افسر میجر البنس، ایک نان کمیشنڈ یور فی اہلکار اور دومقامی اہلکاروں کو ہلاک کر بے فرار ہوئی۔ بیسپائی مٹی کے طوفان کے دوران فرار ہوئے جس کی دیر سے انگریزوں کو ان کے راستے کاعلم نہیں ہو سکا۔ راہی کے کنارے امر تسر کے ڈپئی کہشنر مسٹر کو پر سے چیٹرپ کے دوران آئیس بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقع نے مستقبل میں بھگوڑوں کے تعاقب مصوبہ بندی کی اہمیت کواجا کر کیا، کمیونکہ میہاں بیجھے رہ جانے والی مستقبل میں بھگوڑوں کے تعاقب سے متعاقب مصوبہ بندی کی اہمیت کواجا کر کیا، کمیونکہ میہاں بیجھے رہ جانے والی رشنوں کی وفاداری بھی مشکوک تھی۔ چھاؤٹی کے عقب میں موجود دیبات میں خیار مضبوط پولیس چوکیاں تائم

ک گئیں اور انہیں سنتر یوں کے منظم پیرے کے ساتھ ساتھ ادوگرد سے گذرنے والے تمام افراد پُرکٹری نظر رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے فرائش سرانجام دینے والے مسٹر آ رای ایگرٹن کو 17 ستبر کوفوری طور پر شلع کے جنوب مغربی جھے میں طلب کیا گیا تا کہ مسلمان آ بادی میں کھرل بغاوت کے پھیلنے والے اثر ات کو روکا جاسے۔ اسشنٹ کمشنر پر کنس کو بھی کچھ دفوں کیلئے ایک دور دوراز پولیس جوکی پر تعینات کیا گیا۔ مسٹر ایگرٹن کی زیر کمان ویلز ہارس رجمنٹ کی تعیناتی شلع کی کھر لی آ بادی آو با فیوں کے ساتھ شائل ہونے سے دورکئے کا سب بی ۔

11 من کو لا ہور کے دونوں جیلوں میں 2379 قیدی موجود ہے۔ اس بات میں کی شبک وشبہ کی گئیانش نہیں کہ اگروئی سیابی بعاقات میں کا میاب ہوجاتے تو ان تمام قید یوں کور ہا کردیا جاتا، جس طرح آگر: اور دیگر مقامات پر کیا گیا۔ اس کے علاوہ باغیوں کو گرفاری کے بعد جیلوں میں رکھنے کی صورتحال بھی در پیش تھی، چناچہ مکنہ حد تک جیلوں میں گئیائش پیدا کرنے کی ضرورت محسوں کی گئی۔ اس کے پیش نظر کمشنر اور ڈپٹی ممشنر کو جرمانے کی اوا نیگی یا مجھے معاملات میں غیر مشروط طور پر قیدیوں کی رہائی کا اختیار دیا گیا۔ علاوہ ازیں، عدالتی المجکاروں کو بھی ہوایت کی گئی کہ وہ قید کے بجائے زیادہ تر جرمانے اور کوڑوں کی مزاسا کیں۔ جیلوں کو مزید مضبوط کیا گیا۔ ورمیانی پشتوں کوشت کیا گیا اور رات میں کسی حملے کی جیلوں کو مزید مضبوط کیا گیا۔ ورمیانی پشتوں کوشت کیا گیا، پہریداری کوخت کیا گیا اور رات میں کسی حملے کی صورت میں سکتا کے خوش سے واکٹ بھی فراہم کئے گئے۔''

اعلانات، اشتہارات اورفتوے

با نیوں کی جانب جاری کردہ اعلانات اور فتوئی جا بجا پنجاب کا ذکر کرتے ہیں۔آ ہے ان میں ، کے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ۔

منگل 15 متمبر 1857 کوش سعید رنگین رقم کشوری لال لا موری کے زیرِ گرانی ایک تفصیل پیفلٹ لکھا گیا، جس میں ایسٹ انٹریا کمپنی کے ہندوستان میں آنے کے بعد مجموی طور پر پورے ملک کی ۔ صورتحال پراکی طائزانہ نظر ڈال گئی۔اس میں پنجاب کے حوالہ جات اس طرح ملتے ہیں:

''لا ہور پر قبضہ کرنے کے بعد انگریز تھلم کھلا کہتے پھرتے ہیں کہ دوسال کے اندر تمام سکھوں کو عیسائی کیا جائے گا۔''

''لا ہور کی سردار نی رانی کے بیٹے کو نہ فقط عیسانی کیا گیا بلکہ اُسے دو بارہ تخت نشین کرنے سے متعلق وعدہ کی بھی خلاف ورزی کی گئ (یاد رہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سب سے چھوٹا بیٹا دلیپ سنگھ متبر 1843 میں اپنے کیتیج راجہ شر سکھ کی موت کے بعد لا ہور کی مند پر بیٹا۔ اُسے 8 مارچ 1835 کوعیمائی بنا کر بہتے ہیں کر بہتے دور اس کی دیاست اپنے تیفے میں کر بہتے دور گیا تھا۔ ایسٹ انٹریا کہتی نے 19 مارچ 1849 کورٹی طور پر اس کی دیاست اپنے تیفے میں کے لیا۔

دوسکھوں کو مراغیق کی ترغیب دیرایک دوسرے کاقل کرنے پر اکسایا گیا۔ عیسائیوں کی طرح سکھ کپنی بہاور کے وفادار منے ، لیکن ان کی ایک بڑی اقداد کو آل کیا گیا۔ سکھ کپنی بہاور کے وفادار منے ، لیکن ان کی ایک بڑی اقداد کو آل کیا گیا۔ سکھوں کو عیسائی ند مب اختیار کرایا گیا۔ انہیں سور کی چرنی اور شراب والے کا توس اپ دائوں سے چبائے پر مجبود کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کوئی ایکن وال کیا جان دیے کو تیار بھی ہے تو وہ اُسے بھی اپنے دھرم سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔''

" بنارس میں ساہیوں کو ذائق ن سے چیا کر کا رقوس چلانے کا تھم دیا گیا تو انہوں نے انکار کردیا۔
عم عدولی کرنے والے ان سیاہیوں کو سکھ اور انگریز سیاہیوں کے درمیان کھڑا کرکے انگریزوں نے اپنی
بندوقیں دائیس تو بیسپانی نیچے جھک گئے اور گولیاں سکھ سیاہیوں کو جاکر لکیس جس پر سکھ سیاہیوں نے جھڑک کر
انگریز سیاہیوں پر حملہ کردیا اور مقامی دیمی سیاہیوں کی مدد سے چار سوانگریز سیاہیوں اور کی اعلیٰ اضران کو ہلاک
کردیا۔"

''لا ہور کی نتی پر آگرہ کے لیفٹنٹ گورز کے میر نتی نے جب انہیں مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اتی بڑی سلطنت آپ کے زیر تسلط آگی تو لیفٹنٹ گورز نے جواب دیا: ہمیں اس نتی کیلئے کارتو موں کا شکر گذار ہونا جا ہے نہ کہ خدا کا ہے''

''اعلان نامہ برائے لا ہور میں تعینات انقشر کی کی کیوری اور آرٹلری رجمنوں کے دلی سیا ہی۔ دبلی میں جمع ہونے والے آپ کے ہندو اور مسلمان سیا بی بھائیوں کی جانب سے، لا ہور اور پنجاب کے دوسرے مقامات میں تعینات جارے ہندو اور مسلمان بھائیوں نام:

اسلام عليكم اوردام رام

یدانبتائی افسون کا معاملہ ہے کہ اگر چہ ہم نے اپنے فد بہ کے خاطر انگریزوں سے بغاوت کی اور اسپ عقیدے کے دشن تمام بور پی سپاہیوں کو ہلاک کرنے اور لڑائی جاری رکھنے کیلیے بتھیار بہت کر رہے ہیں اور خدا کے فضل سے اس میں کامیاب ہوں گے، پھر آپ جو تعاق، رشتے اور سپاہ گیری میں ہماری اپنے ہیں کیونکر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے ہیں؟ میدوریا قابل پرداشت ہے، جس بھی صورت ممکن ہو، اپنے دین کے دشن کو نیست و نابود کرکے دبلی بیٹیو۔ کمکنتہ نے بیٹا ور تک تمام تر باغی سپائی دبل میں جمع ہور ہے ہیں۔

ایٹ ند بب کی حفاظت کیلئے اڑنا کا دخیر ہے۔ ہزاروں ہندو اور مسلمان اس مقصد کیلئے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کمی بھی صورت میں وہاں ندر ہواور اگر پور پی سپاہی تمہیں روکنے کی کوشس کریں تو انہیں ہلاک کرنے سے ذرا بھی نہیں پچکچاؤ۔

اپے معاوضے اور ملازمت کے متعلق چندال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے فضل سے یہاں 12 روپے ماہوار پر سپاہی کو ملازمت میسر ہے جبکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ لڑائی میں مار نے جانے والے مسلمان جنت میں اور ہندو سرگ میں جگہ پاکس گے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں نبی فوراً یہاں پہنچو۔ تمام سپاہیوں سے سلح ومشورہ کرنے کے بعد پورے ہندوستان میں ایک اعلان جاری کیا گیا ہے۔ پورا ملک، ہندو اور مسلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ اس اعلان نامے کی ایک کافی آپ کو بھی ارسال کی جاری ہے۔ اس کے مندرجات کو قوج اور چا بکدی سے پڑھو۔ اس کے نقول تیار کرائے بنجاب میں ارسال کی جاری ہے۔ ہم ہندو اور مسلمان بھائی تک پہنچاؤ کہ وہ باخرر ہیں اور اپنے بس میں مکنے کمل کریں۔ بیکام ہم شورت میں کرو۔

کی سپاہی کے ہتھیار ہی اس کے بازواور پیر ہوتے ہیں۔ کی زبانی تھم پر اپنے ہتھیار حوالے نہ کروٹا کہتم ہے بس ندبن جاؤ، اور کاممتر تاکی ذلت اٹھاؤ۔ زندگی کی آخری سانس تک ہتھیارنہ پھینکواورا اگر کسی طور پورپی سپاہی تنہیں روکیس یا مخالفت کریں تو آئیس فرار ہونے مت دو۔

متہیں اینے رویے پر شرمندہ ہونا جاہئے۔ہم یہاں دبلی میں بھن ہیں اورتم مختلف مقامات پر سیلے ہونے ہو۔اس تاخیر کی دجہ کیا ہے؟

اس اعلان نافي مين ورج بدايات رعمل كرو-"

(بغاوت دستياويزات، لا مور دُويژن، جلد اول صفحات: 259-258)

سالكوث ك باغيج وروازه پر چسپال كياجانے والا ايك جذباتى اشتهار:

"الكريز بدمعاشول كيلية فرمان:

متہیں معلوم ہونا جا ہے کہ جب میں لا ہوز کی جانب پیش قدمی کروں گا تو تم فرار نہیں ہو سکو
۔ کے اکونکہ بنجان کی فوج مکمل طور پر میزے ساتھ ہوگا۔ یقین جانو کہ پنجاب بھی بھی تمہار انہیں ہو سکے گا اور
تم مشکلات کا شکار ہوجا کا گے۔ اگر اپنی ٹیریت بجائے ہوتو فوراً یورپ چلے جاؤ۔ اس طرح شاید بھی جاؤہ لیکن
تم بے بس ہو۔ خدا نے تمہاری عقاوں پر تا لے ڈال دیے ہیں، اورکوئی بھی عقل کی بات تمہارے دماغ میں

نبين آڪتي۔''

سالکوٹ کے باغیجہ دروازے پر چسپاں ایک اور جذباتی اشتہار:

'' مندوستان اور پنجاب کے چیف کمانڈر انجیف مباراجہ شیر سنگھ کا فرمان، آج تار ت م جیلی، سنبت 1914 کو پنجاب کے مندواورمسلمانوں کے نام بیفرون جارن کیا جاتا ہے کہ بور لی بدع ش تیں اور جنگ کے متعلق خبریں شایع نبیں کرتے چناچہ بیفرمان جاری کیا جارہا ہے۔ست گرو کے حکم پر ہم وس باا۔ مصائب کا شکار رہے۔ آزادی کی کوئی امیدنبیں تھی لیکن ست گرو کی دربار میں مہر کی کوئی کی نہیں۔ ست گرو کے کرم سے ان بدمعاشوں کے حواس خطا ہو گئے۔انہوں نے ہمارے مذاہب کوختم کرنے کی کوشش کی تا کہ باتی سب خم موجا کیں اور فقط وہ ہی بروان چڑھ کیں۔ لیکن قسمت نے عقل کوشکست دے دی۔ جب یادری صاحب دہلی بہنچے تو انہوں نے ساہیوں کو کارتوس جانے کا حکم دیا۔ سابی یوری رات خاموش رے۔ جب پوچیٹی، کوئل کوکی اور انسانی آ وازیں گونجیں تو صوبیدار بہادر جورا کن شکھ نے ایے سیاہیوں کو تیار کیا، تمام بدمعاشوں کوئل کر کے باوشاہ کوتخت پر بٹھادیا۔ پورے ہندوستان کے سپاہیوں کے نام فرمان جاری کئے گئے۔ جنہوں نے اپنی جھاؤنیوں میں موجود بدمعاشوں کونموت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس ونت : دراک سنگھ م تھانے اور تحصیل میں اسینے آ دمیوں کو تعینات کرتے ہوئ کلکتدی سبت پیش قدمی کررہا ہے۔ برہما کا راجہ جی ایب لا کھ چاکیس بڑار سیاہیوں کے ساتھ اس وقت کلکتہ میں موجود ہے۔ کہی بھی بدمعاش کوشہر میں واخل :ویے ن اجازت نہیں۔حفزت مرزا بھائی ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ اس وقت وبلی ٹن موجود تیں۔ یتن آمو کہ خدا انہیں اس ملک سے زندہ بھا گئے نہیں دے گا۔ وہ ای طرت آباک ہوں ئے ? یں الرت مہذود بتول کو مارتے میں نے وہ دملی سے چالیس میل لا ہور کی جانب پہا ہو بچکے ہیں۔آگر ند نے چاہا قر بم جلد ہی ان کی بيويوں کو ماريلي بَيْنَاكُمِنْ بِنَا يَجْيِنِ كَفُرْ يَهِ يَهِي مِندو بِالمسلمان كَسِي فَيَتَنَى وَبِيابُ مُنْ يَعَرِفُ ا

باتى كل خير!!''

وبلی میں جمع ہونے والے ہندو اور مسلمان سپاہیون کی جانب نے جاری کردہ ایک اور اعلان مناصح مین کہا گیا؟

من المنظم المنظم المنظم المن المن المن المن المن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم

وقت کچھ بھی نہیں کر پاؤگے۔ آج جابروں کو اپنے انجام تک پہنچانا آسان ہے۔ کلکتہ سے بیٹاور تک فوج اُٹھ ،

گوٹی ہوئی ہے اور انگریزوں کی فوج چار پانچ ہزار گوروں سے زیادہ نہیں۔ اس لئے عورتوں کا پہناوا اتار پیپینکو
اور مردوں کے لباس اور انداز میں ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤ۔ سرکاری محصولات میں ایک تکہ بھی نہ دو،
حکومت کے قیام سے قبل جو بھی اوا لیگ کرے گا وہ پچیتائے گا اور لوگوں یا مسافروں کی لوٹ مار کرے گاہ اس
کا گھر اور ملکیت ضبط کئے جائیں گے اور اسے مناسب سزادی جائے گا۔''

(بغاوت كى ريورث، لا بور دُويژن، جلد اول، صفحات: 258-255)

انگریز فوج کا ایک دلیی افسرسیتا رام جو انگریز فوج کے ساتھ پہلی افغان جنگ میں بھی رہا اور برسہا برس افغانستان میں قیدی/ غلام کی حیثیت میں گذار کے آیا تھاء اپنی سرگزشت میں۔<u>1857</u> کی بغاوت کے حوالے سے ایک بالکل مختلف زاویے سے لکھتا ہے۔اس سرگزشت سے کچھے اقتباسات:

''مرکار پر جو تاہیاں افغانستان میں آئی تھیں ان کا چرچہ سارے ہندوستان میں ہونے لگا۔

بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ: یہ بات نہیں ہے کہ انگریز اجیت ہیں۔ خاص طور پر دہلی میں اس قتم کے چرچ

عام تھے۔ سپاہی بددل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار جب چاہے ہمیں سندھ پار بھیج دیتی ہے۔ انہیں شکایت

مقی کہ افغانستان جانے کی ترخیب میں سرکار نے جو وعدے کئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ وہلی کے

باسیوں نے بھی سپاہیوں کی سُن گُن لینے کیلئے بچھ جاسوں بھیجے۔ میں نے اس ساری صورتحال سے کوارٹر ماسٹر

کوآگاہ کیا وہ س کر پہلے تو ہنسا بھر جھے کرئل کے پاس لے گیا۔ اس نے بات تو توجہ سے شنی لیکن کہنے لگا کہتم

پلٹن پر عداوت کے غرض سے بیالزام لگارہے ہو۔ آئندہ اس تیم کی بات نہ کرنا۔ اس جھڑک کے ابعد میں نے

کوئی بات صاحبوں کے گوش گذار نہیں گی۔

کابل اور سندھ کی لڑائیوں کے بعد دبلی سے لے کر فیروز پورتک سرکار کی بیلٹنیں۔ غدد کرنے پر آمادہ تھیں۔ سپاہی کہتے کہ سندھ جانے کیلئے ہم لوگوں کوزیادہ بستہ دینے کا وعدہ کیا۔ گیا بھا جو پورانہیں ہوا۔ ادھراُدھر میرف چار پانچ بلٹنوں میں پیناوت کے آ: ٹارستے کیکن ناراضکی سب کے دلوں مین تھی اور مہلے جوں کا جنال تھا کا عشریب بناوت ہوگی۔

ممال گذر گیامایک اور سال گذر گیان شیاف بیون کا بر برانا اور جوش کم جوگیان آس وقت کہا جا تا تھا بر سکھ لوگ نرکار کے مقابلے میں اپنا زور آاڑ مانا چاہتے ہیں۔ ان کی فوج بہت بری تھی آؤو توب تواعد بھی جوئی تھی ناان کو یقین تھا کہ وہ انگریز وں کو بھست وزیر تی گے۔اب سرکار انبالہ اور لدھیان کی طرف ڈیلٹین برهائے گی۔ میری پلٹن بھی اور بہت ساری پلٹوں کے ساتھ وہال بھیجی گئ اور ہم لدھیاند بھیے اور کھ مدت وہیں تیام کیا۔

میں جھتا ہوں کہ اگریز افرون کا خیال تھا، کہ سکھ لوگ ندی کے بہلے کنارے ہے ہی گیدڑ بھی استے رہیں جھتا ہوں کہ اگریز افرون کا خیال تھا، کہ سکھ لوگ ندی کے بہلے کنارے بران کی بڑی بڑی ٹولیاں مطرآتی تھیں لیکن ایک بھی تک ادھر نہیں آتی تھی۔ بالآ خر سکھ سواروں کی ایک ٹولی نے ہری بن کے نظر آتی تھیں لیکن ایک ٹولی نے ہری بن کے نزویک نیاز آتر کر چند گھیاروں کو مارڈ الا اور سرکار کی رسد کا بھے ذخیرہ لوٹ لیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ان کی کھی نیت ہم پر ظاہر ہوئی لیکن اب بھی افران کا خیال تھا کہ بیلوگ ہندوستان پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب اور بھی بلیٹنیں فیروز پور تھیجی گئیں اور ای دوران میری بلٹن کو بھی وہاں جانے کا تھی ملا کوچ در کوچ چاکر ہم چارون میں وہاں جانے کا تھی ملا کوچ در کوچ چاکر ہم چارون میں وہاں چاری گئے۔

خالصد فون کا برانام تھا کیونکہ فرانسیں صاحبوں نے اس کی تربیت کی تھی۔ بندوقیں ان کی سرکار

کی تقیل اور ان کے پاس بے شار تو بیں بھی تھیں۔ اکثر کالی بلٹنیں سکھوں کا مقابلہ کرنے سے ڈرتی تھیں

لیکن چونکہ کچھ یور پی بلٹنیں بھی فوج کے ساتھ تھیں اس لئے ڈھارس بندھی ہوئی تھی۔ چندروز بعد پھے سوار بیہ

خبرلیکر فیروز پور پیچے کہ کم اذکم پاٹچ لا کھ خالصہ فوج سنانج کو عبور کرکے آئی ہے اور چھا کوئی پرحملہ کرنا چا ہتی ہے۔

پھے افسران تھیں کو گئے اور والیس آ کر بتایا کہ ایک فوٹ تو آئی ہے لیکن اس کی تعداد بیس بزار کے لگ بھگ "

ہوگ۔ فیروز پور بیس سات آٹھ بلٹنیس ہی تھیں لیکن پھر بھی جزل بٹلر خالصہ فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے آگ

برطے۔ ہمیں تبجب ہوا جب سکھ لوگ چھچے ہے گئے اور فیروز پور کی طرف ڈرخ نہیں کیا۔ بعد بیس سنا گیا کہ ان

کا خیال تھا کہ ساری چھا تونی کے بیچے ہوگ گئا گئی ہے اور اگر انہوں نے حملہ کیا تو سب کے سب اڑ جا کیل

پڑاب میں جنگ آ زادی سے متعلق زیادہ تر افسانوی اور جذباتی رنگ ہی افتیار کیا گیا ہے۔
جس کا ایک اظہار حنیف راے کی کتاب فین جیاب کا مقدمہ ' میں متا ہے۔ وہ کصح ہیں: '''1857 کی جگیا
آ زادی می میں شروع ہوئی اور جولائی میں دبادی گئی، اگر یزوں نے دبلی پر بشنہ کرلیا تو رائے احد خان کھر ل
نے تمبر میں اپنی مہم شروع کی۔ اگریز کو پنجاب میں اسپے قدم جمائے ہوئے بشکل دس سال ہی ہوئے بتھے کہ
پنجابی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے متحے۔ پنجاب کو اگریز کا وفاد اد کہنے والے بحول جاتے ہیں کہ اگریز ک

اورائی جائیں قربان کیں اس کے برتکس وہ ''بھیا فوج'' جو بخاب فتح کرنے کیلئے دہلی اور اودھ ہے انگرین کے ساتھ یہاں آئی تھی انگریزوں کی خاطر پنجا بی حریت پیندوں کو کچلئے کا فریشہ ادا کرتی رہ ہی۔ رائے احمد خان کھرل کے خلاف لڑنے میں بھی اسی ''بھیا فوج'' نے بردھ پڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہاں بیدوشنا حت ضروری ہے کہ میں '' بھیا فوج'' کی ترکیب اردو بولئے والے سپاہوئ کے خلاف حقارت کی بنا پر استعمال نہیں کر رہا۔ بخباب میں اس فوج کے دو بھی نام تھے، بھیا فوج یا بہدوستانی فوج۔'' ہندوستانی بڑے شیطانی، آگر آگر اس پھرتے ہیں اس فوج کے دو بھی نام تھے، بھیا فوج یا بہدوستانی فوج۔'' ہندوستانی بڑے شیطانی، آگر آگر کر پھرتے ہیں' کی طرح کے لوک گیت اس طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن میں نے مفالطے اور خلجان سے نیچنے کہلئے ہندوستانی فوج کی ترکیب استعمال نہیں کی کیونکہ قیام یا کشان کے بغداس کے معنی بدل گئے ہیں۔''

ہند نے ایک اور شاہد کی میں مدسالہ تقاریب منانے کیلئے 1957 میں حکومت ہند نے ایک باتا عدہ کمیٹی بنائی جس کے ذھے اور چیزوں کے ساتھ اس بارے میں تحقیقاتی مقالے جمع کرنا اور شاہج کرانا اسلے بھی تھا۔ کمیٹی کوموسول ہونے والے ایک مقالے کا بنیادی تکت بیتھا کہ 1857 کی جگہ آزادی اس لئے ناکام رہی کہ اس میں بنجابیوں بالخصوص سمحصوب نے غداری کی۔ کمیٹی نے غداری کے اس موقف کوروتو کیا لیکن اس حوالے سے کام کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔

میالکوٹ میں بعاوت کیلئے میں مرزا غلام احمد قادیائی کے بھائی مرزا غلام قادر کے کردار سے متعلق جز ل نکلس نے برطافیہ کو مت کو آگاہ کیا اور اس کے لئے انعامات اور اعزازات کی سفارش کرتے ہوئے لکھا: '' پنجاب قادیان کے اس خاندان نے جس قدر برطافیہ کی المداد کی اور نمک حلائی کا شہوت دیا کمی اور خاندان نے اتنا کا منہیں کیا' اس نمن میں خود مرزا فلام احمد قادیائی کمکھتا ہے:

"میں مرزا غلام اتحد قادیانی ایک ایے فائدان ہے ہول کہ جواس کو مت کا پکا خیر خواہ ہے۔ بیرا والد غلام مرتفعی گور منٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ خص تھا۔ جس کو گور نرکے دربار میں کری ملی تنی اور جن کا ذکر مسٹر کریفن صاحب کی تاریخ رکیسان پنجاب میں ہے اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر مرکار انگریزی کو مدددی تھی۔ لینی پچاس سوار اور گھوڑ ہے ہم پہنچا کر عین زمان عذر کے وقت مرکار کی مدو کی۔ ان خدمات کی وجہ سے ان کو دکام سے خطوط ہی ملے تھے جھے افسوں ہے کہ ان میں سے کی خطوط مجھ کے۔ ان خدمات کی وجہ سے ان کو دکام سے خطوط ہی ملے تق جھے افسوں ہے کہ ان میں سے کی خطوط جھ سے گم ہوگئے بگر میرے والد کی وفات پر میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات مرکار میں مصروف رہا اور جب تموں کے گذر پر مفسدوں کا مرکار انگریز کی فوق ہے مقابلہ ہوا تو وہ مرکار کی طرف سے لؤ ائی میں شریک تھا پھر میں نے جو اگر چہ اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد آیک گوشہ شین آ دی تھا تا ہم سترہ برس سے مرکار

اگریزی کی اعداد اور تائیدین اپنے قلم ہے کام لیتا ہوں، اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کی بین ان سب میں سرکار کی اطاعات اور جمدردی کیلئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی جم العت کے بارے میں نہایت موثر تقریریں کھیں اور پھر میں نے قریب مسلحت سمجھ کرای امر جمانعت جہاد کو ہام ملکوں بارے میں نہایت موثر تقریریں کھیں اور پھر میں نے قریب مسلحت سمجھ کرای امر جمانعت جہاد کو ہام ملکوں میں کھیں، جنگی جھیائی اور اشاعت پر ہزار نارو پے قریج ہوئے اور وہ میں کمیں بختلی جھیائی اور اشاعت پر ہزار نارو پے قریج ہوئے اور وہ میں کمیں بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کمی وقت ان کا اثر ہوگا۔''

(تفصیل کیلے دیکھے اشتہار واجب الاظہار، از مرز اغلام احمد قادیانی، قادیانِ 1897) 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کی حمائت میں پنجاب سے جو اہم اوگ پیش پیش رہے، اکلی کچھ تفصیل حب ذیل ہے۔

1831 میں لیفٹنٹ برنس کو لا ہور کے سفر کے دوران مدوفراہم کرنے اور سکھوں کی دوسری اڑائی میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے سرفراز کھرل نے ایک بار پھر اپنے غیر مکی آ قاؤں کی مدد کی اور احمد خان کھرل سے متعلق اہم معلومات بم پہنچا ئیں۔ ملتان کے صادق محمد خان شے نہ صرف ایک سوسوار بھرتی کرائے بلکہ ساہیوال کی لڑائی میں انگریزوں کا پورا ساتھ دیا۔ بغاوت کھلنے کے بعد انگریزوں نے اسے ملتان کا انگم میکس افسر بنا دیا۔ دھاڑا سکھ بھی انگریزوں کی طرف سے لڑائی میں لڑا اور نئین سورو پے سالانہ منصب کے علاوہ کشکوری اور دان مہر سکھ کے گاؤں خاکم میں پائے۔ ایک روایت کے مطابق احمد کھرل ای کی گولی کا نشانہ بنا جبکہ دوسری روایت کے مطابق احمد خان کھرل کا قائل سردار گلاب رائے بیری تھا۔

سردار نہال سنگر کوان کی خدمات کے صلے میں دن بزار روپے نقد اور چھ بزار روپے کی جا گیر ملی۔ اس نے خفیہ خبر رسانی کے علاوہ فوج میں بجرتی کا کام بھی کیا۔ جبکدا تگریزوں سے جا گیریں پابنے والوں میں جیوے خان ، سردار شاہ ، مراد شاہ ، بابا تھیم شکھہ باباسپورن سنگھ، کنہیا رام ، دھارا سنگھ، ماجھی سنگھ اور جماعت سنگھ ، وغیرہ شامل تھے۔

## 1857ء کی جگ آ زادی اور ذرائع ابلاغ

بندوستان میں اجنبی رائ کے دوران سحافت نے جہاں طالع آز ماؤں کے تبوے چائے وہاں وطن کی آزادی کیلئے بھی کوششوں میں حصرایا۔ 1800ء میں جنو فی بہند میں ایک شخص نے وستے پیانے پر تلمی اخبارات تقییم کے جن میں برطانوی لشکر کے دئی سیا بیوں اور تمام شہریوں سے اجیل کی گئی تھی کہ وہ جرائت سے کام لی کر ترکیوں کے خلاف برسر پیکار ہوجا نمیں اور انہیں ملیا میٹ کردیں۔ 1896 میں دیور کے مقام پر بعناوت ہوئی۔ سرجان میلکم کا کہنا ہے کہ اس بعناوت میں تاتی اخبارات کا بڑا ہاتھ تھا۔ 1836 میں بندوستان کے گورز جزل آگ کے لینڈ کا کہنا تھا کہ جم پر جب بھی کوئی نازک وقت آت ہے تو تلمی اخبارا شتعال انگیزی پر اتر آتے ہیں، بالضوی برما جنگ ہے دوران تو سے صدے منذر کئے۔ اس سال گورنج جزل کی کوشل کے رکن میکا لے نے ایک فوٹ میں بیرونی اخبارات کی کل جفتہ وارنا شاعت تین سو ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مطبوعہ دئیں اخبارتو اس کے مقالے میں بیرونی اخبارات کی کل جفتہ وارنا شاعت تین سو ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مطبوعہ دئیں اخبارتو اس کے مقالے کرتے ہیں اور ہمارے ملاز مین کو برا بحلا کہتے ہیں اور ہمارے قبی کردار احتا کر جن سے بارہ واطوار برطنو پر فی اخبارات اکتر جمیں اور ہمارے ملاز مین کو برا بحلا کہتے ہیں اور ہمارے تو ہیں۔

ی الین سانیال نے 1911ء میں نککته ربو ہو کے ایک شار ۔ میں '' تازر مج صحافیت ہنو' پر اہبے مقالے میں صفحہ نمبر 13 اور 14 پر لکھا کہ آلی اور مطبوعہ دلی اخبارات نے جنگ آزادی سے چند ہفتہ قبل تک عوام میں آزادی سے جذبات پیدا کرنے میں انتہا کردئی۔ وہ تقائق کو قو ٹر مروڑ کر چیش کرتے۔ حکومت کو سلسل متقید کا نشانہ بناتے۔ حکومت مقاصد کو غلط طور پر چیش کرتے اور حکومت اور رعایا کے ذرمیان نفرت پیدا کرنے میں لگا تار مصروف رہے ہے۔

سول اینڈ ملٹری گرٹ کے بیش ، اخبارات نے فزوری 1857 میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ

دلی صحافت پرسٹر شپ عائد کی جائے۔ ای شمن میں الاہور کے انگریزی اخبارا دی پنجائی \* نے 28 ماری قا 1857 و کے شارے میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ دلی اخبارات فوج میں مقبول ہور ہے ہیں۔ اس نے تکھنو کے ایک اخبار کی مثال دی جس میں بارک پور کے ہنگاموں کی خیر "شرارت بہندانہ" انداز میں پیش کی گئی تھی۔ ادھر گور ترجز ل الارف کینگ نے جند نے آغاز میں اخبارات کی آزادی سلب کرنے کی خوش سے این کونس میں تنوین زب نے بندی کے نام سے یاو کیا جاتا این کونس میں تنوین زب نے بندی کے نام سے یاو کیا جاتا

ے۔ گورٹر جز ل نے اس قانون کی جمایت میں اپٹی تقریر کے دوران دلی اخبارات پر بہت لے وے کی۔

اینگلو انڈین اخبارات کا مطالبہ تھا کہ قانونِ زبان بندی کا اطلاق فقط دلی اخبارات پر ہوتا چاہئے۔ لارڈ کینگ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر چہ انگریز کی اخبارات جو با تیں لکھتے ہیں وہ یور ئی۔ قار کین کے لیے مناسب ہیں تاہم وقت یہ ہے کہ دلی اخبارات انگزیزی اخباروں سے مضامین اور خبریں ترجمہ کرتے ہیں جو ہندستانی قار کین کیلیے خطرناک بن جاتی ہیں۔

اگرچہ ایٹکلو انڈین اخبارات نے اس قانون کی شدید نخالفت کی تاہم لاہور کر انکیل نے 11 جولائی <u>185</u>7 کواپیے ایک اواریے یش کھھا:

'' ہمارے پاس اس بات کا جُوت موجود ہے کہ بہت سے دلی اخبارات سازش اور بغاوت میں مصروف ہیں کئیں نیز وکی انتہائی بودی ہے کہ دلی صحافت یا اس کے ایک جزو کی بغاوت پر انتگلو انڈین صحافت کو بھی قانون کی زنچروں میں جکڑا جائے۔''

انگریزوں کی پالیسی پر عمل پیرا ایک مسلمان کی ملیت اخبار' دی پنجا بی ' نے 11 جولا تی 1857 کو شخ قانون کی تعریف کرتے ہوئے اپنے اداریے بیس لکھا: ''دیسی صافت نے عوام بیس متبولیت کیلئے نہ اعتدال پیندی کو بنیا دبنایا اور نہ چائی کو۔ اب اے اپنے کیے کی سزائل گئ ہے کیونکہ بیز نجیروں اور بیر بول بیس جکڑ دی گئی ہے اور اسکی شرارت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ہم نے بھی بھی اس پالیسی کو پند یہ گ سے منبیس دیکھا تھا کہ ان اخبارات کو آزادی دی جائے جن کو چلانے والے اپنی جہائے عظیمہ کی وجہ سے رساوائے زمانہ ہیں اور جو پر لے درجے کے ناشکرے ہیں۔ ہمیس یقین ہے کہ آئ کی لگائی ہوئی پابندی بھی ہمی نہیں اضائی جائے گی کم از کم ایک سوسال تک تو بیضرور برقر ادر ہے گے۔''

ای قانون کے تحت کرا تی سے شایع ہونے والے اخبار "سندھ قاصد" کوئی ایک نوٹس جاری کے گئے جن کی تفصیل آ کے آنے گی۔ بنگال کے اخبار "برکارڈ" کا السنس منسوخ کیا گیا، جب اخبار کا ایڈیٹر مستعفی ہوا تو النسنس بحال کیا گیا۔ سرام پور کے اگریزی اخبار "فریٹڈ آف انڈیا" کوجگ پلای کی صدسالہ بری کے عنوان سے ایک "خطرناک اور اشتعال انگیز" مضمون چھاہے پر "نیہد کی گئی جب اخبار نے اس تنیب پر ناراضکی کا اظہار کیا تو اس کا السنس ضبط کرنے کی تیاری کی گئی جس پر اخبار کے مالک نے حکومت سے برناراضکی کا اظہار کیا تو اس کا السنس ضبط کرنے کی تیاری کی گئی جس پر اخبار کے مالک نے حکومت سے معافی مانگ کی۔ ملکت کے تین دلی اخبار وور بین، سلطان الاخبار اور ساچار سدھ برش بھی اس قانون کی زو

شاہی فرمان نقل کیا تھا جس میں مسلمانوں ہے اپیل کی گئی تھی کہ وہ انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کردیں اوراس فرمان کوزیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ئیں۔

کلکتہ کے اخبارگلش نو بہارے 21 جون 1857ء کے شارے کے دومضامین اس قانون کی زو یس آئے ۔ اس فاری اخبار کوشائع کرنے والے پرلس کا لائسنس منسوخ کر کے اس کی مشینری اور دیگر سامان کو ضبط کیا گیا۔ اس طرح اخبار خود بخود بند ہوگیا۔

کی علاقوں میں تو اس قانون کے اطلاق کا بھی انظار ٹین کیا گیا اور بغاوت کی اطلاعات آتے ہی اخبارات پرسنسرشپ نگادی گئی۔ 19 مئی 1857ء کو پٹاور کے عفت روزہ فاری اخبار''مرتضائی'' نے خبر شائع کی کہ فلات غلوئی رجمنٹ نے بغاوت کر کے اپنے انگریز افسران کو ہلاک کردیا ہے، بعدازاں بی خبر غلط ٹابت ہوئی۔کرٹن نکلسن نے اخبار کے ایرانی ایڈیئرکو جیل میں ڈال دیا۔

ا ہور ہے اُن دنوں دواردواخبار کو ونور اور لا ہورگرٹ شائع ہوتے تھے جن پر 23 م کی ہے سنر شپ لاگو کی گئے۔ ان میں شائع ہونے والے مضامین کو سنمر کرنے کی ذمد داری اسٹنٹ کمشنر پر کنز کی تھی۔ بعد ازاں جب بی محسوں کیا گیا کہ سیالکوٹ کا اخبار چشمنہ فیض بھی اپنی حدود پھلانگ رہا ہے تو اسے ایک سرکاری تھم کے ذریعے لا ہور شقل کیا گیا اور وہ بھی سنمر ہونے لگا۔ ان تین اخبارات کے علاوہ ملتان کے اُیک مرکاری تھم کے ذریعے لا ہور شقل کیا گیا اور وہ بھی سنمر ہونے لگا۔ ان تین اخبارات کے علاوہ ملتان کے اُیک اخبار کو بھی سنمر شپ کے تائع کیا گیا۔ پنجاب ایڈ منسمریش رپورٹ میں ہتایا گیا ہے کہ سیالکوٹ اور ملتان میں ایک ایک پریس بند کیا گیا۔

و اللی سے ایک تانمی اخبار بھی شائع ہوتا تھا جس کے مدیر پختی نامی ایک صاحب ہتے۔اس کا کہنا تھا
کہ وہ ہرروز ایک اخبار بکھتا ہے۔ جے اپنے خریداروں کو پڑھ کر عایا کرتا تھا۔ اس اخبار بیس عومی ولچپی کے
تمام موضوعات پر طبع زاد مضابین کے خلاوہ دیگر اخبارات ہے بھی خبریں وغیرہ اخذکی جاتی تھیں۔اس اخبار
بیس اکثر و بیشتر کارتوسوں کے مسئلے اور فوج بیس موجود باغیانہ خیالات کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ اس بیس و بلی سے
شائع ہونے والے فاری اخبارات سے ایرانی فوج کے ہندوستان پر حملہ آور ہوکر انگریزوں کو مار ہوگانے کی
خبریں بھی لی جاتی تھیں جس سے و بلی کے باشندوں بالخصوص مسلمانوں بیس جوش پیدا ہوجاتا تھا۔

دیلی میں بغاوت کے دوران 24 جون کو بہادر شاہ ظفر نے جمال الدین نامی ایک شخص کو ایک اخبار جاری کرنے کی اجازت دی تاہم اس میں جبوٹی اور معززین پر کچیز اچھالنے والی خبروں کی ممانعت متی۔ '' سادت الاخبار' نامی اس اخبار میں انگریز مخالف مضامین شائع ہوتے تھے۔اس کی اشاعت دوسوتھی اور یہ۔ دبلی سے باہر بھی ارسال کیا جاتا تھا۔جبکہ اہم واقعات پر اس اخبار کے خصوصی ضمیے بھی شائع ہوتے۔

دہلی کے اخبارات ہے چھا قتباسات

ببادر شاہ ظفر کے مقد سے دوران دہلی کے اخبارات سے 14 اقتباسات بھی پیش کیے گئے۔
ان تتبا بات انا سل اردو فاری ریکارؤ موجود نیس ہے۔ ان کے اظریزی تراجم کوخواجہ سن نظامی نے "غدر
ان تتبا بات انا کے نام سے شائع کیا۔ دبلی کے اخبار "الاخبار" کا 13 اپریل 1857ء (جلد نمبر 8) کا شارہ
انت سند

'' تجودن و عام معری ایک دیوار پر ایک اشتہار دیکھا گیا، جس میں او پر تلوار اور و حال بین ہوئے سے جبلہ بنجے شاہ امران سے منسوب فر مان درج تھا جس کا خلاصہ بیرتھا کہ تمام موشین کا فرش ہے کہ وہ شاہ ایران کی جہند و جہا ہے ہیں این سے لیس این کے حکم کی نہایت وفاداری سے اطاعت کریں اور انگریزوں کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ جنگ میں انگریزوں کو جرا کر برباد کرسکیں اور عام انگریزوں کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ جنگ میں انگریزوں کو جرا کر برباد کرسکیں اور عام انگریزوں کو افعامات اور خطابات سے بڑی فراخد لی کے ساتھ نواز دیں۔ اعلان میں بیجی بتا تا گیا ہے کہ شاہ ایران جشید تانی بہت جلد ہندوستان آئیں گے اور اس ملک کو اپنا با شکرار بنالیں گے۔ وقائع نگار کا بیان ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس فاری سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ مجسٹرٹ کی عدالت میں بھی اس شمن میں کئ گمنام درخواسیں پیش کی گئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ این ماہ سے ایک مہیند بعد کشیر برزبردست جملہ ہوگا۔''

11 مئی کو صادق الاخباریس دی پنجابی (لاہور)، انگلش مین (کلکتہ) اور دی سنڈیمن (کراچی) کی فراہم کردہ خبروں کے اقتباسات کی مدد سے شاہ ایران کے فرمان اور سرحد پر ایران کی ﴿ تَی تیاریوں مے متعلق معدومات فراہم گئی۔

6 جولائی اور 13 اگست کے اخباریس بتایا گیا کہ افغانستان کے بادشاہ امیر دوست مجد خان سے کہا جا رہا ہے کہ دہ کا فردل کے ساتھ چھوڑ کرشاہ ایران سے ل جائے

ایرانی فوج کی خبریں کے عنوان سے 22 اگست کے "اردواخبار" میں بی خبرشائع ہوئی:

" پیٹاور اور پیچاب سے آنے والے کھے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایرانی فوج انگ تک پیٹے گئی سے۔ جھے اس خبری سچائی پر پورایقین نہیں ہے۔ ہیں نے بینی سائی بات صرف اس لیے درج کی ہے کہ اس کا امکان موجود ہے یعنی کوئی اتنی غیر ممکن بات نہیں ہے کہ اسے فورا ہی جھوٹ قرار دیا جائے۔ اس کے باوجود مانٹا پڑے گا کہ جس انداز میں آج کل لوگ گفتگو کرتے ہیں اس کے پیش نظر کمی بھی خبر پر کامل یقین نہیں کیا جاسکتا۔ ان حالات میں خبر درج کرتے ہوئے تبصرے اور پیش گوئی سے پر میز لازم ہے۔" قلعہ معلیٰ اور صحافت کی سازش

فوتی عدالت کے وکیل استغاثہ میجرایف جے ہیرئیٹ نے اپنے طویل بیان میں تابت کرنے کا کوشش کی کہ 1857ء کے انقلاب کی وجوہات میں قلعہ معلیٰ اور صحافیت کے درمیان ہونے والی سازش بھی اشال ہیں۔ قبل از بخاوت کے افرار ابت نے اس کی زمین ہموار کی، مثلاً صادق الا خبار نے جوری 1857ء میں فہر شائع کی کہ روی اور ترکی اگریزوں کے خلاف جنگ میں ایران کی مدد کریں گے اور روی شہنشاہ نے میں فہر شائع کی کہ روی اور ترکی اگریزوں کے خلاف جنگ میں ایران کی مدد کریں گے اور روی شہنشاہ نے چار لاکھ سپاہیوں پر شمل فوج اس مہم کے لیے تیار کی ہے۔ ای اخبار نے بتایا کہ شاہ ایران یبال تک فیصلہ کر چھ ہیں کہ کون کون سے درباری کو جمبئی، ملکتہ اور پونا کی گورنری سو نبی جائے گی جبکہ ہندستان مجر کی بادشاہی بہادر شاہ ظفر کے حوالے کی جائے گی۔ مارچ میں ای اخبار نے فہر چھائی کہ ٹوسوایرانی افر اور سپاہی ہندستان میں داشل ہو بھے ہیں اور پانچ سوافر اور سپاہی جیس بدل کر دائی میں موجود ہیں۔
میں داشل ہو بھے ہیں اور پانچ سوافر اور سپاہی جیس بدل کر دائی میں موجود ہیں۔

"اردو اخبار" کے مدیر شمس العلماء محمد حسین آزاد کے والد مولانا محمد باقر تقے۔ اگریزوں کے وقائع نگار جیون لال نے اپنے روزنا مچے میں جس طرح آن کا ذکر کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے خاص مشیروں میں شامل تھے اور انقلاب کے دوران بھی بادشاہ کے ساتھ تھے۔ تایا جاتا ہے کہ بغاوت کے دوران مولانا نے دبلی کالج کے پرنسیل ٹیلر کو اسپتے گھر میں بناہ دی۔ ہندستانی سپاہیوں کو اس کاعلم ہوا تو انہوں نے مولانا کی یورش کی جس پر مولانا نے ٹیلر کو زناند لباس بہنا کر چھیلے دروازے سے فراد کرادیا۔
سپاہیوں نے ٹیلر کو شاخت کر کے ہلاک کر دیا۔ جنگ کے بعد انگریز عدالت نے ٹیلر کے قتل کے الزام میں مولانا باقر کو بھائی دے دی۔

پنجاب بدینورٹی لائمریری میں موجود 'لائور کرائیل' اور 'دی پنجائی' کی فائیلوں سے پتا لگتا ہے کہ لا مور کرائیکل 1849 میں پنجاب پراگریزوں کے قیضے کے فوراً بعد ہی جاری موا تھا۔ اس کے بانیوں میں تاریخ پنجاب اور تاریخ لا ہور کے مصنف سید محمد لطیف کے والد شق محمظیم بھی تضاہم جب کمپنی وجود میں ، آئی تو محمد عظیم کی حیثیت ٹانوی ہوگئی اور بالآ خر وہ اس کے انظام سے بے وال ہوگئے۔ انہوں نے ہی 1857ء کی اہتدا میں ''دی پنجائی' کے نام سے آیک نیا اگریزی اخبار جاری کیا۔ جس کے وہ مالک تو تضلیکن ادارتی فرائض اور یالیسی کی ڈ مداری اس کے اگریز مریک تھی۔

4 جولا في كولا موركرا فيل ش ايك نامة كارايدير كنام خط ش كله الب

''در کہنے ہیں کہ اگرین کو کو گی کاظ مذکیا جائے ، یہ ہمارا جنگی نحرہ ہے۔ وقت آگیا ہے کہ ہم ایک ایسی مثال اور ہرائی کے ولیل ترین نمونے وہائی کو مسار کر دیا جائے۔ یہ شہر صفحی ہتی ہے نیست و نا پود کر دیا جائے لیکن اس کے گھنڈر برقر ادر کھے جائیں تا کہ آنے والی سلیں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور آئیس احساس ہو کہ برطانوی فون نے اپ فرز ندوں تا کہ آنے والی سلیں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور آئیس احساس ہو کہ برطانوی فون نے اپ فرز ندوں کے وحشیانہ قبل کا کتنا شدید انتقام لیا۔ آخر ہورے لیے والی کی اہمیت ہی کیا ہے؟ ہم اسے ہندستان کا دارائی ومثن نہیں تین لوگ توجہ ہیں۔ اس ملک کے غیر مطمئن عناصر دیلی اور اس کے کئے بیلی باوشاہ کو بیٹ ہیں۔ آئی بھی سب کی نظریں ای پر گئی ہوئی ہیں۔ خود ہور ہے اس بھی سب کی نظریں ای پر گئی ہوئی ہیں۔ آئر ہم دبئی و بیٹ ہیں۔ آئی بھی سب کی نظریں ای پر گئی ہوئی ہیں۔ آئر ہم دبئی و بیٹ ہیں کہ آئی موئی ہیں۔ آئی ہوئی اور دیل موجہ کے اور دیلی پر ہمارا دوبارہ قبضہ نامکن ہے۔ اگر ہم دبئی و مسر رنردیں ، اسے نفتشے سے منادیں تو نجر یہ تھور جا ہے اور دیلی پر ہمارا دوبارہ قبضہ نامکن ہے۔ اگر ہم دبئی و انتقار ہمیشہ کے لیے قائم ہوگیا۔ رہا سوال شرارت پیند باوش ، اور اس کے حواریوں کا، تو آئیس بھائی و۔ 'و۔'

18 نومبر کو لا مور کرائیل میں' ایک خونین انتقام-واحد سے پالیسی' کے زیرِ عنوان شائع ہونے والے مضمون کے مندر جات کے مطابق:

'' یکی کوم مارکر کے زمین سے ملادینا نہایت ضروری ہے۔ جب اس کے باشند سے دور دراز کے صوبوں میں جا کیں گے تو لوگوں سے اسے شہر کی ہربادی کا ذکر کریں گے۔ وہ بتا کیں گے کہ وہ بلی کے بازار اور گلیاں انگریز عود توں اور بچوں کے خون سے ناپاک ہوگئی تھیں اس لئے اس کے عالی شان اور خوبصورت محل احب مٹی کے تو دے بن کررہ گئے ہیں۔ اس عظیم الشان شہر کے کھنڈر ایک یادگار کی صورت اختیار کرلیں۔ لیکن اجب مٹی کے تو دے بن کررہ گئے ہیں۔ اس عظیم الشان شہر کے کھنڈر ایک یادگار کی صورت اختیار کرلیں۔ لیکن مہیں افسوس ہے کہ جن دیہات سے ہماری تعشیں برآ جہ ہوئی ہیں، اثبیں اس لیے برباد نہیں کیا جاتا کہ مالیہ وصول ہوتا رہے۔ اگر یہی صورت دلی میں ہوئی تو ہمیں افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہاں برابر آ بادر ہیں

کے اور عقمت پارینه کی یادگاروں کو دیکھ کروہ مجرسازشوں میں مصروف ہوجا کیں گے۔''

5 ومبركودوي بنجالي "ف دبلي ك بارے ميں تجويز كيا:

" ہماری تجویز بیہ ہے کہ جہاں آئ دبلی واقع ہے وہاں ایک بنبت بڑا تلد تغیر کیا جائے۔اس کے ساتھ وسٹے پہاڑیاں بنائی جا کیں۔ اس کے صدر بازار کے بارے یس بید فیصلہ کیا جائے کہ اس مٹا می باشندوں کی ایک محدود تعداد آباد ہو سکے گی اور خیال رکھا جائے کہ اس کے قریب کوئی مقامی شہر آباد نہ ہوجائے۔ اس کے علاوہ ہماری تجویز بیہ ہے کہ ہم افسروں اور سیا ہیوں کی مہولت کیلئے جامع معیر کو گرجا گھر بنالیں۔"

سزااورانقام کی دیگر تجاویز

18 نومرے شارے میں لا مور کرائیل یوں گوہرافشانی کرتا ہے:

''آئ جس بات کوستگدلی اور بے رحی قرار دیا جائے گا در حقیقت رحم ولی کی ایک صور سل ہے۔
جم اے ریاضی کے ایک سوال کے انداز میں چیش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ 1857ء کی بخاوت میں پانچ
جزار یور پی باشندے مارے گئے اور بچائ بڑار مقامی لوگ مارے جاتے ہیں۔ اگر بچائ برس کے بعد ایک
بخاوت ہوتو ایک سوسال میں دی بڑار یور پی لوگ ہلاک ہوں گے اور ایک لاکھ مقامی باشندے۔ لیکن اگر بم
اس وقت ایک انقامی فوج بنا کر بچائی بڑار کے علاوہ حزید بچیس بڑار مقامی لوگ آل کردیں تو متیجہ میہ ہوگا کہ
ایک صدی تک کوئی بخاوے بیس ہوگ ۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ ایک لاکھ، بلکہ ایک لاکھ متی بچیس بڑار مساوی
حق برار مقامی باشندوں کی جائیں بھی ج ہا کین گی اور ذی بڑار یور پی زندگیاں بھی بچائی جاکس گی۔''

اس مضمون کے اختامی کلمات میں اختیار کی گئی زبان دیجھے:

" جم چر پکار کر کہتے ہیں کہ ایک خونی انتقام لو۔ جس گاؤں میں ہمارے کی اونی سے اونی انگریز باشدے کی ذرای بھی تو بین ہوئی ہے اُسے جلا کر خاک کردیا جائے۔ اور اس کے تمام باشندوں کو برباد کردیا جائے اور کسی کو نیچنے نبددیا جائے۔ آج ہماری تنگینیں لہوسے سرٹ ہونے دوتا کہ آئے والے زمانوں میں کسی انگریز عورت کے خون سے کسی قاتل کا چیزا آلودہ ضہو سکے۔''

23 جولاً کی کے لاہور کرائیکل میں ایک نامدنگار نے تجویز بیش کی کہ جن لوگوں بیٹے غرر میں جصہ لیا ہے ان سب کو گرم لوہ ہے سے داغا جائے۔ ہمارے اسکول اور کائی بند کردیتے جا کیں اور ان پر جتنا روپید . صرف ہوتا ہے دہ فوج کی تعداد بڑھانے پر صرف کیا جائے۔ ہندستان کی جسلیٹو کونس نے 13 جون 1857ء کوا خبارات، رسائل اور کتابوں کی اشاعت کے صمن میں گینگ ایک (ایک غیر کا جون 1857ء) نافذ کیا جس کا بنیادی مقصد اشاعی امور کواہیے زیر تسلط رکھنا تھا۔ اس کے مطابق ، سرکاری السنس کے بغیر بریننگ بریس قائم کرنے یا استعال کرنے کی ممانعت تھی۔ اس سے حکومت کو بلا السنس بریننگ بریس کی تلاثی لینے یا صبط کرنے کا اختیار حاصل ہوا۔ بریننگ بریس چلانے کیلئے حکومت کو مشروط البسنس جاری کرنے یا اسے منسوخ جلانے کیلئے حکومت سے پیشگی اجازت اوری قرار پائی عکومت کو مشروط البسنس جاری کرنے یا اسے منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہوا۔ کتابوں وغیرہ پر بریز اور پہلشر کے ناموں کا اندراج اورائی کا بیاں مجسطریک کوفرائم کرنا لازمی قرار پایا۔ حکومت کوخصوص اخبارات یا کتابوں کی تقسیم کومنوع قرار دینے کا اختیار حاصل ہوا۔

اس ایک کی خدیش آنے والا پہلا اخبار بگال سے شائع ہونے والا افزار بگال سے شائع ہونے والا افزار نظر آف انٹریا' تھا
جس کے 25 جون کے شارے بیس شائع ہونے والے مضمون' پلای کی صدی' پر حکومت کو اعتراضات ہے۔

ایسٹ انٹریا کمپنی کی حکومت ہند نے 29 جون کو حکومت بنگال کے سکر بٹری کے نام آبیک سرکاری
حکم نامہ نمبر 1202 جارئ برکے فرکورہ مضمون بالخصوص اس کے اختا کی دو پیرا گراف کو شرپندی اور مقامی
رعایا اور اتحادی ریاستوں میں برطانوی حکومت ہے متعلق بداعتا دی چھیلانے کا مرتکب قرار دیا بھم نامے کے
مطابق یہ مضمون ایکٹ کی تین شقول کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے جس بیس (1) عوام میس برطانوی
کومت کے لئے بداعتا دی چیرا کرنا (2) ہندوادر سلمان آبادی میں اس بنیاد پر شک وشیہ پیدا کرنا کہ حکومت
مطابق سے مذہب بین مداخلت کا ادادہ رکھتی ہے اور (3) یہ ضیون چکومت کے مقامی شنرادوں، مماکدین اور

٠ ، ٥ رأن من من اخبار كومتنه كيا كماليك يمرون كا مجد الهاب الكينس بهي منسوخ كياجا مكتا

مذكوره بالاسركارى أوشِيَّكِيْن كاجراء عن قبل في المحتاق مُناكِع كرند في ير مُجدواس القدينيم "كوسميد كن كن المبكونية بيُظور بمير الفراط ميا كيار بعد ازال المين مراح ويطرف يرش في ير بقلور بميز الذك ووباره اجراء ك اجازت وكي كل من ا

"دى فريند آف انديا" في 2 جولائي كوالريجكم فاسيع يلالك احتباري مضمون" كبلي تنييد "ك

عنوان سے شائع کیا۔ جس میں اس کاروائی کی فدمت کی گئی تھی۔

کیم اگست کو'وی ڈھاکہ نیوز'' کے شارے میں شائع ہونے والے ایک مضمون پر اخبار کو تنہید کی گئی۔ 18 متمبر کو ہندستان کے قدیم ترین جریدے''وی ہرکارو'' کو مختلف شاروں میں تین مضامین شائع کرنے پر بند کردیا گیا۔

. اگرچہ 1857ء تک برصغیر میں ذرائع ابلاغ نے کوئی خاص ترتی نہیں کی تھی اور چندا ک مقامی اور اپنے اشاعتی شہرول تک ہی محدود اخبارات ہی مقامی لوگوں کی ملیت تھے تا ہم ان کا کردار خاصی حد تک جنك آزادى كى حمايت مين تفاد ورائح الماغ كضمن مين سب سدابهم اور وليسب كردار أن اشتبارات، ا ۱۰ نت اور فرامین کا ب جو غیر قانونی طور پر تحریر کر کے شائع کیے اور شہروں کے اہم اور پُر جموم مقامات پر جہاں کیے جائے تھے۔ان اشتہارات میں ہے کچھ میں باغیوں کی حمایت میں آنے والی بیرونی امداد کا عند میر ہونا تھا تو کچھ میں یا فی اینے دل کی بھڑاس ٹکالتے تھے۔ کچھ میں محافہ جنگ پر ہونے والی کا میابیوں ہے آگاہ کیا جاتہ تھا تو کچھ میں اوگوں کو طالع آ زماول کےخلاف اٹھ کھڑنے ہونے کی صدا دی جاتی تھی۔ تاہم ان میں نے سب سے اہم وہ اشتہارات تھے جن کے ذریعے باغی شجیدگی بے ساتھ حال اور سنتتبل مے متعلق اپنا نتنان الله عیان کرتے تھے۔ بیابات دلچیں سے خالی ند موگ کدان اشتہارات میں مندو اورمسلمان دونوں کو كيسال طور پر مخاطب كياجا تا تقا-ان اشتهارات سے انگريز حكم انوں كى نيندىں اڑجاتى تبحيں اورو و اكثر ويشته ا بنی ریورٹوں میں انہیں باغیوں کی مماری سے زیادہ خطرناک گنوات سے جیسا کہ گورٹر جزل ، ر؟ كينك 13 جين 1857ء كومندستاني اخبارات كيلن كهتر مين : "اس بات والوك ندتو جائع مين اورنه تخت ہیں کے گذشتہ چند ہفتوں کے دوران دلیجی اخبارات نے خبریں شاکع کرنے کی آٹر میں ہندستانی باشندوں ک دلوں میں دلیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات پیدا کردنہ بچے نیں۔ یہ کام انتہائی مستعدی، میالہ کی اور عماری ک ساتھ انتجام دیا گیا ہے۔''

· آسية ان اشتبارات اور يمفيلون سن في يحد كامر مرى جائزه لين د

مسد الاوالى مان جمع بو فيواندائي آب سي جميد اور مسلمان سپايي بهائيون كن دياننداس، لا جور اور

پنجاب کے دیگرمقامات پرنفینات جمارے جندواورمسلمان بہای بھائیوں کے نام:

اسلام عليكم اور دام دام

انتہائی افسوں کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے فرجب کیلئے اگریز وں کے خلاف بغاوت کردی ہے اور آپ جیسے ہی سپاہیوں کو آخری شکست دینے کیلئے اور قل آپ جیسے ہی سپاہیوں کو آخری شکست دینے کیلئے اور قل کرنے کے انتظامات کرلیے ہیں اور خدا کی مدد سے وہی ٹی آپ ہوں گے۔ تو تم جو ہمارے اپنے اور سپاہی بھائی ہو کیو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے پیٹے ہو؟ ایسارویہا قابل برداشت ہے۔ جس بھی صورت ممکن ہوائے دشمن کو نیبت و نابود کرواور دبلی کی جانب کوچ کرو۔ کلکت سے پشاور کے تمام باغی سپاہی دبلی میں جمع ہورہے ہیں۔

ایٹے ندجب کے وفاع میں لڑنا جائز ہے۔ ہزاروں ہندواور مسلمان سپاہی اس مقصد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ کی بھی طور پر وہاں پڑے نہیں رہواور بور لیا سپاہی کی بھی حوالے سے تمہاری راہ میں حائل ہوں تو تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے انہیں ہلاک کردو۔

اپی ملازمت اور تخواہ کی فکرمت کرو۔ خدا کے فضل و کرم نے بہاں پر 12 روپے ماہوار پر ملازمت موجود ہے جبکہ خوراک کا بھی ذخیرہ ہے۔

اس فرمان کی دس، بیس، پچاس یا زیادہ نقول کرانے کے بعد اسے ہر جگہ پھیلا کا تاکہ میہ پیغام تر یہ قریہ بھیل جائے اور پنجاب کی ہر چھائ فی میں موجود ہمارے ہندو اور مسلمان بھائی اس سے باخمر ہوجا کیں۔ کس سپائی کیلئے اس کے ہتھیار تی اس کے بازو اور بیر ہوتے ہیں اس لیے کسی کو بھی جیتے بنی اسپنے ہتھیار جوالے مذکرو اور اگر اور لی سپائی تبہاری مخالفت کریں تو آئیس فرار ہوئے کا موتع بھی نہ دو۔''

سیالکوٹ کے مرکزی باغ کے دروازے پر چیال کیے گئے ایک اشتہار کی باغیانہ زبان پرغور سیجے جس کاعنوان تھا،''انگریز بدمعاشوں کے نام فرمان۔'' ، . . .

"دید قربی نظین کرلوکہ جب میں لا ہور کی جانب چیش قدی کروں گا تو تنمہیں ہما کئے کی جگہ بھی نہیں اللہ اللہ کے کہ جھی نہیں اللہ علی کیونکہ بنجاب کے بیان جو ت ورجو قل میرے ساتھ شائل ہوں گے۔ یقین جانو کہ بنجاب کہی ہمی تمہارا اللہ میں ہوگا۔ جھے یقین ہے کداس صوب میں تمہاری بڈیل تو ٹورا ایورپ کا درخ کرو۔ ای طرح تمہارا بچا ممکن ہے ورشہ تمہاری خیر نیس ۔ خدا نے تمہاری عقل پر تا لے لگا و سے ایس اور تمہارے خدا نے تمہاری عقل پر تا لے لگا و سے اللہ اور تمہارے داخ میں کوئی بات نہیں آ سکتی۔ "

اى جگه ير چپال كي كئ ايك اور ادادائي كا بهلا يرايران صورتحال كى عكاى كرتا في:

"" آج کم جیدهد،سنت 1914 کو پنجاب کے ہندواور سلمانوں کے نام یہ پیغام اس لیے جاری کی اجاری کے نام یہ پیغام اس لیے جاری کی اجار ہا ہے کہ انگریز انتہائی بدمعاش ہیں اور جنگ ہے متعلق خبریں شائع نہیں کرتے، اس لیے آپ کو جنگ کی صورتحال سے باخرر کھنے کیلئے یہ پیغام جاری کیا جارہا ہے۔۔۔"

وہ کی سے شالیج ہونے والے اخبار ''صادق الاخبار' کے 19 مارچ 1857ء کے شارے کے مطابق وہ کی کی جامع مجد سمیت شہر کے گئی ایک اہم مقامات پر محد صادق کے نام سے شاہ ایران کی جانب سے ایک اعلان چیپاں کیا گیا ہے جس کے مطابق سالم ایمان کے مالک افراد کو غیر مکی عیسائیوں کی مدد کرنے سے کریز کرنا چاہیے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں مسلمانوں کی قلاح و بھود کیلئے استعمال کرنا چاہیے۔ اور ضدانے چاہا تو ہم بادشاہ ایران ہندستان کے تخت پر جلوہ افزوں ہوئے اور یہاں کے عوام اور بادشاہ کو خوش و خرم بنادیں گے۔ ہندوستان کے باشندوں کو تمام تر وسائل کے باذجود اگریزوں نے مفلوک الحال اور تارائی بنا دیا ہے ہم انہیں خوشحال اور بااثر بنادیں گے۔

اس اعلامیے بیس مزید بتایا گیا ہے کہ 900 ایرانی سپاہی ایٹے افسران کے ہمراہ ہندستان میں داخل ہو بچکے ہیں جن میں سے 500 ایرانی دبلی کے مختلف مقامات پر بھیس بدل کررہ رہے ہیں۔

اس اعلامیے میں صادق خان خود کو ایرانی طاہر کرتے ہوئے وہلی میں اپنی آمد کی تاریخ 4 مارچ فی اہر کرتا ہے۔ بقول اس کے اسپنے وہ پورے ہندستان سے مخروں کی رپورٹیس وصول کر کے مشقلا شاہ ایران کو رواند کرتا رہتا ہے۔ ۔

اخبار کے مطابق اس اعلامیے کے جبیاں ہوتے ہی دہایی کا شہرادراس کا قرب وجوار مختلف نوعیت کی افواہوں اور بحث و مباحث کی زویس جہاں ہندو آبادی بھی برملداس بات کا اظہار کرنے گئی ہے کہ اگر شاء انزیان جہادت بادشاہ بہادرشاہ ظفر کو تخت پر دؤبارہ عشائے کہ کیلئے اُسی طرح مدد کرتا ہے جینیا کہ جہالیوں کے صاحمہ عبان شاہ صافی نے کیا تھا تو اس کی فوج کشی کا خیر مقدم کمیا جائے گا۔ اخبار کے مطابق اس اعلامیہ پر تنظار اور ڈھال کا نشان بنا ہوا تھا۔

صادق الاخبار نے 11 می 1857ء کو ایک اور اعلامیہ شائع کیا جس کی ایک فقل اخبار شکے مطابق ایک معنی شخص میں ایک فقل اخبار شکے مطابق ایک معنی شخص اور خو الله معنی شخص اور خود اللہ اللہ معنی مطابق ایک محمد منظل المحمد المحمد منظل المحمد المحمد

د بلی کی جانب پیش قدمی شروع کردی تھی) اس اعلامیے کے مندرجات پر دبلی اور قرب و جواریس سرگوشیاں ہو ربی بیں اور کئی ایک صاحب ثروت پڑھے کھے لوگ اپنے طور پر اس کی نقول تیار کراکے چیپاں اور تقییم کر رہے ہیں۔

لكصومين چيال كيے كئے ايك اشتہار مين كباكيا تفا:

" ہندومسلمانوں! متحد ہوکر اُشواور ایک ہی بار ملک کی قسمت کا فیصلہ کرو کیونکہ اگر بیموقعہ ہاتھ سے نکل گیا تو تمہارے لیے جانیں بچانے کا موقعہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ بیآ خری موقعہ ہے۔ اب یا بھی نہیں۔"

## مدراس کے اشتہار میں تحریر تھا:

" ہم وطنو اور مذہب کے شیدائیو! تم سب ایک ساتھ اُٹھو۔ فرنگیوں کو نیست و نابود کرنے کیلئے، جنہوں نے عدل و انساف کے ہر اصول کو روند ڈالا ہے، ہمارا رائ چین لیا ہے، ہمارے ملک کو خاک میں ملانے کا ارادہ کیا ہے۔ صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ خون ریز جنگ کی جائے۔ یہ آزادی کیلئے جہاد ہے۔ بیٹن اور انساف کیلئے تم ہی جنگ ہے۔"

اودھ بین'' دفتح اسلام'' کے عنوان سے ایک پیفلٹ تقتیم کیا گیا جس میں مسلمانوں کو جنگ کی۔ ترغیب دک گئتنی۔ جہاد کا کمل خاکہ اور آئندہ کا لائٹ عمل وضع کیا گیا۔ اس پیفلٹ میں کہا گیا تھا کہ:

'' ہندووُل کو چاہیے کدوہ ان رہنماؤں کے ساتھ شامل ہوکر اپنے دھرم کو بچا ئیں۔ ہندومسلمان چونکہ بھائی ہیں اس لئے آئیس انگریز ول کو ٹکالنے کیلئے مل جمل کرشر یک ہونا چاہئے۔''

اس کے بعداس بعفلت میں انگریزوں پرحملہ کرنے کا پروگرام دیا گیا تھا کہ حلے ایک مقررہ دن پر کیے جا کیں جا گیا تھا کہ حلے ایک مقررہ دن کے وقفے سے با قاعدہ کے جا کیں جا کہ انگریز کہیں جج نہ ہو کی ۔ اس تفصیلی بیفلٹ کے آخر میں آیک اطلان تھا جس کے الفاظ اور اشعار تقریباً وہی تھے جو مولوی لیافت علی کی جانب سے الد باد میں جاری کیے گئے اشتہارات میں تھے۔ جہاد کا یہ بیفلٹ وکٹی علاقوں جیدر آباذاور فدراس سیت پوڑے ملک میں تقیم کیا گیا۔

جزل بخت خان نے وہلی وی جی جاں سال سیاہیوں کی تنظیم سازی اور جنگی حکمت کو آخری شکل دی وہاں اس جنگ آزادی کیلئے وہی تر جوامی جہایت حاصل کرنے کیلئے وہلی کے اہم گروہوں ہے بھی روابط قائم کیے نہ اس حمن میں انہوں نے جائم مجد دہلی میں شہر کے اہم علائے کرام سے ایک انشیت کا

8 رجب 1274 ہر بطابق 8 فروری 1858ء کو بہادری پرلیس سے مولوی سیر قطب شاہ کے زیر اہتمام نیاز علی داروفہ کے ذریعے شہزادہ فیروز کا ایک اعلامیہ شائع ہوا۔ شہزادہ فیروز 10 اپریل 1858ء کو اور سیم اور سیم سیم اور سیم کے نظرین میں انتقبیلی اعلامیہ میں جہاں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگریز حملہ آوروں کو جلد یا بدر شکست دی جائے گی وہاں شہزادے نے می 1857ء سے جاری جنگ میں انگریزوں کے خلاف ہندستانیوں کی مزاحمت کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور خود کوظلم سے نفرت کرنے اور انساف پیند کرنے والا بتایا ہماری جائے وسائل کی تھی کا ذکر کرتے ہوئے وہ ہندستانیوں سے انگریزوں کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے اور ایسا تھو دیے کی اچیل کرتے ہیں۔ ا

مئی 1857ء سے 1858ء کے پہلے نصف تک کی شہروں میں ایسے اعلانات اور فرامین بھی گردش میں رہے جن کے تحت اگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے زمینداروں، تعلقہ داروں اور تاجروں پر مختلف نوعیت کے محصولات ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔

ان قلمی اخبارات اوراشتهارات کا ذکر بهادرشاه ظفر پر چلائے گئے مقدے کے دوران بار ہا ہوتا رہا ہوتا رہا۔ خاص طور پرصادق الاخبار کے کردار کے حوالے سے جرح کے دوران ایک گواہ نے جب عدالت کو یہ بتایا کہ اس اخبار کی اشاعت دوسوتھی تو انگریز وکیل نے تعجب سے کہا کہ دیئے گئے بیابات کے مطابق بید دبلی کا سب سے زیادہ تیز اور منہ پھٹ اور انگریز دشن اخبارتھا اور بادشاہ سے لے کر گدا کر تک سب اس کم پر بدار فقط دوسو تھے۔

اس کے جواب مین گواہ کا کہنا تھا کہ ایک شخص اخبار خریدتا تھا اور بیپیوں پڑتھے تھے۔ وہلی میں انجبار میں دستور تھا کہ ایک آ وی اخبار پڑھ گیتا تو اپنا پُرچہ دوسروں کو دے دیتا تھا۔ مُقَدَّےُ کے دوران اس اخبار نے کا میرہ اقتباسات عدالت میں چیش کیے گئے بوجوری 1857ء سے میمبر آ کُو گا او تک کے تھے۔ اگر بیروں کی برصغیر آ مد کے دفت اُ کُو طاقوں میں دربار اور سرکاری خط و کتابت کی زبان قاری میں شاکع

مونے والے اخبارات بھی غیر ملی طالع آ زماؤں کی موشالی میں پیش پیش میش رہے۔

1822ء ٹیں راجہ رام موئن رائے کا جاری کردہ فاری اخبار دورامل دیا کا پہلا فاری اخبار دورامل دیا کا پہلا فاری اخبار تھا۔ 1822ء ٹیں راجہ رام موئن رائے کا جاری کردہ فاری اخبار تھا۔ 1822ء ٹیں مختلف دلیں زبانوں ٹیں شائع ہونے والے اخبارات سے قبل انگریزی اخبارات کمپٹی بہاور کے افسران اور ڈائر یکٹروں کی جمایت و مخالفت ٹیں تھتیم تھے تاہم بعد ازاں سے دلی اخبارات کومت کے ہراقدام کی جمایت وتحریف کرنے اخبارات کومت کے ہراقدام کی جمایت وتحریف کرنے گئے۔ بیسائسلہ 1857ء ٹیں جنگ بلای کے صد سالہ موقعہ پر اسپنے عروج پر بہنچا جس کا ایک اظہار مشرقی امور کے اہر گارسیس دتای کے اس بیان سے ہوتا ہے:

''ان منحوں کارتوسوں کی تقییم کے موقعہ پر ہندستانی اخباروں نے، جو بد دلی پھیلانے میں پہلے سے مستعدی وکھا رہے تھے، اپنی غیر محدود آزادی سے فائدہ اٹھایا اور اہلی ہند کو کارتوسوں کو ہاتھ لگانے سے الکار کرنے پر آمادہ کیا اور بیہ باور کرادیا کہ اس حیلے سے انگریز ہندستانیوں کوعیسائی بناتا پیاہتے ہیں۔''

رجب علی حینی کھنوی کی ادارت میں شالج ہونے والا فاری اخبار "سلطان الاخبار" ہگریزوں کے نظم و ذیادتی، مکارانہ اور متحصابانہ سازشوں کی نقاب کشائی کو اپنا فرض جھتا تھا اور جس بے باکی سے ان پر تجمرے کرتا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی مثلاً 2 سمبر 1835ء کے شارے میں مدیر نے ایک مضمون لکھ کر بندستانیوں کو اس بات پر غیرت دلائی کہ مٹی ہر انگریز ان پرظم توڑ رہے ہیں اور وہ بلا چوں و چرا اسے برداشت کررہے ہیں۔

انگریز استعاریت کے خلاف اپن تحریروں کے ڈریعے احتجاج کرنے والے دیگر فاری اخباروں میں احسن الاخبار، سراج الاخبار، آئید سکندر، دور بین وغیرہ شاملی سے لیکن گلشن نو بہاراس صف میں ہراول رہا جو کہ بخق سرکاً د ضبط آموکر بی بیکی کرد یا گیا۔

گُورز جَزل لارڈ کینگ 4 جولائی 1857ء کو بناوت کے حالات سے کورٹ آف ڈائر مکٹرز کو مطلع کرتے ہوئے اپنے ایک جط میں گلٹن تو بہار کا ذکر یوں کرتا ہے:

'' کلکتنے کے آیک لیتھ وگرا کا پریس کا اجازت نامیر بھی ہم نے منبوخ کرویا ہے اور علم جاری کیا ہے کہ اس چھا ہے کہ اس کا ایک فاری اخوار کھی اور اس کا ایک موجد سے ہیں۔'' کا ایک فاری انداز کا ایک کار ایک کا ایک کار

'' پنجاب کے اخبارات پر بہ آسانی شدید سنسر عائد کیا گیا۔ پٹاور بیں'' مرتضائی' کے ایڈیٹر کو باغیر کو باغیات مضامین کھنے کے جرم میں قید کرکے اخبار بند کردیا گیا۔ای طرح ملتان کے ایک دلی اخبار کی اشاعت بھی روک دی گئی۔'' پھٹمنے فیض'' کے ایڈیٹر کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے اخبار کو سیالکوٹ سے لا ہور منتقل کرے تاکہ اس کی گرانی کی جاسکے۔''

10 مٹی <u>185</u>7ء کومیرٹھ سے جب اس بغادت کا آغاز ہوا تو لال قلعہ دہلی سے شایع ہونے والے فارس اخبار ''مراج الاخبار'' نے 11 مئی کواس کی تفصیلی خبر شالع کی۔

آية اب برطانيك شالح موف والح اخبارات اوررسائل يرايك نظرة التع مين

برطانیہ سے شالع ہونے والا ''مانچسٹرگار جنین'' 29 ستمبر <u>185</u>7ء کے اسپنے شارے میں ہندستان کی صورتحال پر برطانوی آیادی کی تشویش کواٹ طرح بیان کرتا ہے:

و حالیدونوں میں کسی بھی طور پر المہوں نے میہ بات نہیں کی کرتمام طبقات اور جماعتوں سے تعلق رکھنے والے تمام سیاستدانوں کے وماغوں میں ہماری ہندستانی سکطنت کی صورتحال سے متعلق خدشات بی بایک مجارت ہیں، ہرآ کھ ہندستان پر مرکوز ہے اور ہرکان وہاں سے آنے والی خبروں کی آخری سرگوشی تک سفنے کیلئے بیقرار ہے۔ اخبارات ہندستان کے طول وعرش سے آنے والی اطلاعات سے پر ہیں۔ کسی دوسرے ما کہ اہمیت کے معاطے پر سوچنے یا بات کرنے کیلئے کسی کے پاس وقت نہیں۔ وہاں برطانیہ کی سلطنت، تو قیر اور عزت کو واؤر محسوں کیا جا رہا ہے۔ "

ان دنوں برطانوی پریس بالحقوص (دی میشن ، ہندستانی ساہیوں اور شہری آبادی کی جانب سے الگریزوں سے دیکھ جانے والے نا رواسلوک کی من گھڑٹ داستانوں سے بھرا ہوا تقار انہی میں سے ایک داستان دمسز فرکو ہارین ، کوتشدو کے بعد زندہ جلانے سے متعلق تقی ۔ تاہم یہی خاتون بعد ازاں زندہ سلامت اور بورپ میں رہائی پذیر یائی گئیں۔ ا

''پورے برطانی فیل جمود کا دور دورہ ہے۔ لارڈ مجموٹ بولت میں تو تمام عوام بھی۔ تاجر جموث بولت بین اورڈ وکو کہ ویک کرتے میں۔ بینک اور کمیتیاں ہرتم کے جموٹ کا پلندہ بن چی میں۔ صنب اول کے جرائد بیر بھا کر جموث بوٹ فیٹ نین اور چھوٹے رسائل آئن سے بھٹی دوفد م آ کے میں۔'' اخبار دی اسکات بین ہندستانی سپاہیوں کے نام نہاد مظالم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے: " " کرٹل وسیلر کی چنی اور اخلاقی کہتی نے ان خوفناک مظالم کا چنج بویا ہے جن پر پوری مہذب دنیا حمرت زدہ اور پریشان نے " بیاخبار کرٹل کو "ایک پیوٹوف اٹسان" کہنے ہے بھی نہیں چوکٹا۔

ہندستان میں میسائیت کی تبلیغ کی پرزورجایت کرتے ہوئے "السفریٹیرلندن نیوز" لکھتا ہے کہ "مشریول کو ایسان میں عام کرنے کیلئے ہندستان جانے دیا جائے تاہم آئیس کوئی سرکاری عہدہ نددیا جائے۔"

بنگال میں سپاہیوں کی بغاوت کا ایک اہم عضر مقامی رجینٹ میں 200 سکھ اور پنجا بی سپاہیوں کو شامل کرنے کا حکومتی فیصلہ تھا۔

یہ بات نا قابلِ تردید ہے کہ <u>185</u>7ء کی جنگ آ زادی کے دوران بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں ہندستانیوں کی جمایت میں اُٹھنے والی سنب سے طاقتو کُر اُڈور آقا کا واز کارل مارکس کی تھی۔

کارل مارک آن دنو لندن میں مقیم سے اور اخبار 'نیو یارک ڈیلی ٹریبون' کے مراسلد گار ہے۔
وہ 16 ستبر 1857ء کو اپنے مراسلے میں لکھے ہیں: ''اگر چہ ہندستان میں یاغی ساہیوں نے جو تشدد کیا ہو ہو اور تقابل بیان ہے، تاہم الیے برتاد کی برطانی نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور ہندستان کے عالیہ معاطے میں بھی بیتشدد کی طرفہ تہیں ہے۔ ہندستان سے تعیشہ موسلہ افزائی کی ہے اور ہندستان کے عالیہ معاطے میں بھی بیتشدد کی طرفہ تہیں ہے۔ ہندستان میں تعیشت برطانوی افران کے خطوط سے فیصے اور اندسے انتقام کی ہوآتی ہے۔'' وہ ٹائمنر چیسے اخبارات میں ہندستان سے متعلق شائع ہونے والی رپورٹوں کا تسخر اُڑاتے ہوئے ایپ قار مین کو بتاتے ہیں کہ بیٹ بات ہے کہ دبئی اور میرٹھ میں ہندستانی باغی ساہیوں کے ''مظالم'' کی داستان وہاں سے ہزار میل دور بھلور میں موجود آیک پادری ساتے ہیں جو استے بیں جو استے ذبی کی افتر ای سے نیادہ کھی تیں ہوگئی۔

17 متبر 1857 ء کو نیو یارک ڈیلی ٹر بیون میں کھے گئے ادار یے کا اختام کارل مارک اس بات پر کرتے ہیں کہ: "ہم نے یہاں ہندستان میں برطانیہ کی حکمرانی کی چی تاریخ سے ایک مختر اور معتدل سا حصہ پیش کیا ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر غیر جانبداز اور صاحب فکر لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کسی قوم کی بیہ کوششیں بچائیں ہیں کہ وہ اُن غیر کلی فاتخ ن کو لکال باہر کرے جُوا پی رعایا کے ساتھ ایسا کر اسلوک کرتے ہیں۔ اور اَگر اِنْ لوگ ایک با تی سنگد لی کے نما تھر کر شکتے ہیں تو کیا اس پر جرت ہوگی کہ باغی ہندستانی اپنی بیا۔ اور اَگر اِنْ لوگ ایک با تیں سنگد لی کے نما تھر کر شکتے ہیں تو کیا اس پر جرت ہوگی کہ باغی ہندستانی اپنی بیادت اور تصادم کے طوفان میں انہی جرائم اور مظالم کے مرتک ہوں جوان پر کیے جاتے ہیں؟"

## اٹلی کے ذرائع اہلاغ میں جنگ آ زادی کا ذکر

1850 کی دہائی میں اٹلی ایک آزادتوم کی حیثیت حاصل کرنے کی ٹی بیداری کے انتہائی نازک مرحلے ہے گزر رہا تھا، جس دوران مستقبل کے رہائی ڈھانچے اور نظام حکومت سے متعلق تمام فریقین اپنے دلائل چیش کر رہے تھے۔ اٹلی کی پھے سیای جماعتیں اور ان کے قائدین اور دانشور برطانوی جمہوری اثدانہ حکومت کو درست قرار دیے کر انگلتان کی تمام تر پالیسیوں کے تمایتی تھے تو دوسری جانب انگلتان کی سامرا بی حکومت کو درست قرار دیے کر انگلتان کی تمام تر پالیسیوں کے تمایتی تھے تو دوسری جانب انگلتان کی سامرا بی پالیسیوں کے گئ ایک اطالوی ناقدین بھی موجود تھے۔ ''انٹریا۔ قدیم و جدید'' کا مصنف کارلوکیٹینو اپنے مقالے بیس ایسٹ انٹریا کمیٹی کی لوث کھوٹ کے پین تا کر کو ہوگئی دیاں والی داستہ افتیار کر کتی ہے۔ بیستان بیس آزادی کے بی ترکیک ہوئی ماکم بن جا کیں۔''

جوسف میسری جولائی 1857ء میں دہمعصر رہو ہیں، کے ایک شارے میں جنگ آزادی سے متعلق برطانوی نقطہ نظر کی تائید کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''بہت سے لوگ مختلف قو موں اور جغرافیہ کو خلط ملط کرتے ہوئے کہ بندستانی بعناوت آزادی کی ایک کوشش ہے اور ایک ہندستانی قوم کی تقیر کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ تاہم باشعور لوگ جو معاملات کی حقیقی صور تحال کا ادراک رکھتے ہیں ایسی فاش خلطی میں کریں گے۔ سپاہوں کی بغاوت محض فو تی سرشی ہے جس کی آگ بہموں کے فرہی تعصب سے بحر ک

جَبُداس کے بِرَكُسُ اخبار ' عُوامی اللی' نے اپنے 8 جولائی کے شارے میں لکھا: ''بغاوت نے النگستان کوالیے ناکول پنے نیچوانے ہیں کہ اُسے ہمرستان کے سوا کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ اپنے گھر میں آزادی اور غیر ملکیوں کو غلام بنانے کی پالیسی کی وجہ سے انگستان کو امریکہ چیسے اپنے بہترین علاقے منوانے پڑے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمرستان میں کیا گل تھلتے ہیں۔ وہ اب بر بخت لوگوں کی آزاد ہونے کی عظیم کوشش کو فون سے بچھا کر لوگوں کے جوش کو شفرا کردے گا۔ لیکن ضرب لگائی جا چی ہے، آگ دوش ہو چی ہے اور بات بہیں پرختم نہیں ہوگی جینا کہ کچھ اور گ

بعد ازاں 17 اگست کو اخبار نے تکھا: ''الگلینڈ کے اپنے سیاستدانوں کی گواہی کے مطابق ' ہندستان میں چروتشدد کے ایسے طریقوں پڑمل کیا جاتا ہے جس کی انگلستان نے یورپ میں ندمت کی تقی۔ غداری، دغابازی اور تشدد کے ذریعے انگلتان نے بادشاہ اور والیانِ ریاست کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ وہ معاہدوں کوقو ڑنے کے لیے قرض دیتا ہے اور دوسروں کے علاقوں پر ناجائز قیضے کی غرض سے بھائی، باپ، بیٹے اور ماں بیٹے میں عداوتیں پیدا کرنے سے بھی تبین گتراتا۔''

ای افیار میں 15 ستمبر کوشائع ہونے والے آیک مضمون میں مصنف نے یورپ میں قائم اس تاثر کہ پیشورش فقط ایک فورگی ناراتھ کی ہے، کوزائل کرنے کی کوشش کی، اور لکھا، ' بخاوت میں عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ باغی اسپنے افسرول کو ہلاک کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور پیم منتشر ہوچاتے ہیں۔ اُن میں سے بعض آپنے گھروں کو والی چلے جاتے ہیں جیکہ پیھڈا کووں کے گروہ بنا لیتے ہیں کین یہاں بیہ ہوا ہے کہ ایک ہے زائد ولی رحمنوں نے بخاوت کی اور ایک مقررہ تاریخ پر اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ قدیم تخت گاہ پر جمند کیا اور فرکھران مؤرکی و کا فران کے فالان کردیا۔ پیم شاہی خاندان کے ایک فرد کو تکران مختب کیا۔ اس کے بعد ایک منشور جاری کرتے ایک نیا نظام وضح کرنے کی کوشش کی گئے۔ انہیں عام ہندستان میں ہموات ہے کہ وہ سب اگر کمی طور پر ند ہی نیکن نیت کے لحاظ سے اس بخاوت ہیں شریک عقے۔ ہندستان میں برطانوی سلطنت کی بحالی خواہ تیز ہو یا لیکن نیت کے لحاظ سے اس بخاوت ہیں شریک عقے۔ ہندستان میں برطانوی سلطنت کی بحالی خواہ تیز ہو یا کناروں پر انقلاب نمودار ہورہا ہے اور بیوند ہی آزادی کے لیے اعلان کی علامت ہے۔ ''

ایک اطالوی جریدہ ' پاریژن' نے 15 اگست کی اپنی اشاعت میں لکھا: ''مظلوموں نے مورچہ بنانا اور ظالموں کو جلانا سکھ لیا ہے، ہم اس دن کا مسرت کے ساتھ خیر مقدم کریں گے جب ہندستان '' آزاد ترین' انگشتان کے چنگل سے نجات یائے گا۔''

اُن انگریزی جرائد کے جواب میں جنہوں نے دالی کے محاصرے کے دوران فوجی دستوں کی مستوں کی مستوں کی مستوں کی مستوں دیا تھا ''لاریژن' نے 5 متمرکواپٹی اشاعت میں لکھا: ''اس بولناک سبق کے بعد دبلی کو جاہ کرنے کے بجائے اُس کا محاصرہ ختم کرنا چاہیے تھا۔ تقریباً تمام انگریزی ذرائع ابلاغ اس غضب تاک بغاوت پرغم و خصہ میں'' دی ٹائمنز'' کی طرح مظلوم لوگوں کے خلاف انتقام اور ان کو کھنے کی مہم کا پرچار کررہے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھیشہ کیلئے اپٹی غلامی کی زنجریں توڑ دینا چاہتے تھے۔ ہم خود مخرصوں کی فتح کی نسبت لوگوں کے مقدی خون کو زیادہ اہم سجھتے ہیں اور دل و جان سے چاہتے ہیں کہ انگریز تو مہیشہ کیلئے ہیں متان کے نکل جائے۔ ہندستان میں برطانوی سرکارشا کدروے زمین پرسب سے زیادہ قوم ہیشہ کیلئے ہیں متان کے نکل جائے۔ ہندستان میں برطانوی سرکارشا کدروے زمین پرسب سے زیادہ

ظالمانہ حکومت ہے اس لیے فرگیوں کے خلاف ہندستانیوں کے انتقامی اقد امات پر تنجب تیمین ہوتا چاہے۔
ایسٹ انڈیا کمپٹی نے اس انتہائی دولتہ ند اور زر تیز ملک کولوث کر کڑگال کر دیا ہے۔ یہاں ہر سال انگشت لوگ قبط
کے مارے ہلاک ہوجاتے ہیں اور حکومت ہے دئی سے دیکھتی رہتی ہے کیونکہ انسان دوست انگشتان نے
کروڑوں روپے ایٹھنے کے باوجود ہندستانی صنعتوں کوئیشت و نابود کر دیا ہے جبکہ رفاہ عام کا کوئی بھی کام تیمیں
کروڑوں روپے ایٹھنے کے باوجود ہندستانی صنعتوں کوئیشت و نابود کر دیا ہے جبکہ رفاہ عام کا کوئی بھی کام تیمیں
کیا۔ ہندستان پر کبھی مسلمان خوش اسلوبی کے ساتھ حکومت کرتے تھے لیکن اب اس پر عیسائیوں کی دہشت کیا۔ خمرائی ہے ''،

## م عصر فرانسیسی ذرائع ابلاغ اور مندستان کی جنگ آزادی

فرانس میں ایک بخت کیر شہنشاہی حکومت قائم تھی، جہاں لوگوں کو توامی اجتاعات کی اجازت ٹیک تھی۔ ایک جانب جہاں پرلس پر انگفت پابندیاں عائد تھیں تو دوسری جانب بہندستان ہے براہ راست تعلق ند بھونے کی وجہ سے وہاں انتہائی کم فررس بیٹی رہی تھیں۔ جو اطلاعات مل رہی تھیں وہ یا تو برطا نوی فررائع ابلاغ سے مل رہی تھیں یا ہندستان میں مثیم اکا دکا فرانسیں آباد کاروں کے فرر لیے بیٹی رہی تھیں۔ واقعات کی تازہ فررس بھی نہیں آ رہی تھیں۔ مثلاً مکی 1857 کی بغاوت کی خبریں تقریباً ایک ماہ بعد جون کے اواخر میں فرانسیسی اخبارات میں شائع ہو کیں۔

انگریزوں کا حامی سمجھا جانے والا جریدہ 'لاسیسل' 17 نومبر 1857 کولکھتا ہے ؟ 'بر تشمق سے اس بات کی تصدیق ہو چک ہے کدو ہلی پر قبضے کے بعد ہولناک کشت وخون ہوا۔ ہمین وحشیاندا تھال کی ندمت برنے میں کوئی تائل نہیں۔سیا ہیوں کے کسی بھی جرم کوئق بجانب نہیں تھررایا جاسکتا۔''

ایک وای اخبار "لیس تافین" نے 29 اگست کو غصے میں اعلان کیا: "اگر ایکریز جروستم کی پالیسی پر عمل کریں گے تو بردی طاقتوں بالخصوص فرانس کو مداخلت کرنی پڑے گی کہ ہندستان پیٹے گوگوں کو مویشیوں کے سمی حقیر رپوڑکی طرح ذرج نہ کیا جائے۔"

فرانسینی اخبارات نے اتفاق رائے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بداعبالیوں اور برطانوی آبادکاروں
کے اُن طور طریقوں کی بھی ذمت کی جوان کے خیال میں بناوت کا جواز بلنے تھے۔ ''ریوو داداکس ماندے''
نے اُن طور طریقوں کی بھی ذمت کی جو سے کو و صیال کرنے کی کوئی فکرنمیں۔ بالخینوس پچھلے دس سالوں میں اس نے
بڑے پیانے پر الحاق، بے دخلیوں اور ضعطیوں کا دور چلایا ہے۔ اُس نے بندوستی اراضی کا طریقہ بدل دیا ہے
اور تمام رسی معاہدوں کو ناکارہ کردیا ہے۔'' دولیس تافیت'' نے تو اور زیادہ پچھ کھا: ''کیا ہندستان قابلِ نفرت
اگریزی غلبے کے تحت ایک نو آبادی ہے؟ نہیں۔ اگریزوں نے اسے ایک بہت بڑا قید خاند بنا دیا ہے جہاں جا
بولیانسیوں کے شختے نصب کے گئے ہیں۔''

برطانیہ کے ساتھ معاثی اور نطی بیجین پر زور دینے والے فرانسی متوسط طبقے کی رائے تھی کہ ہندستانی خووفتاری کے قابل نہیں ہیں۔اس لیے اُن کی فلاح ای میں ہے کہ وہ غیر ملکی سر پریتی میں رہیں۔ بیجین کا بیرویہ بغاوت ہند کے انگریز مظلوموں کیلئے چندہ بحت کرنے کی سرکاری مہم کی صورت میں طاہر ہوا۔ یہ ہم ناظم پولیس کی سر پرتی میں مانتا لاہر کی اُس نظم سے شروع ہوئی جوالیت انڈیا کہنی کی مدت میں طاہر ہوگا ہے۔ میں کھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ "لا پائی" نے متبر 1857 میں کھا: "بندستان میں برطانوی سلطنت کے خاتمے کا مطلب تہذیب پر وحشت کی آئے ہوگا۔" جبکہ 19 اکتوبر کو جزل وادی بیت نے اس امید کا اظہار کیا کہ "اس خوفاک بران میں برطانے کو آئے حاصل ہوگا۔"

البتدان رجعت پرست فرائسیی درائع ابلاغ کے مقابلے پی جبوریت پیند بعاوت کے دوران اور باغیوں کی سرکونی کے دوران اگریزوں کے جرائم کی جوش وخروش سے ندمت کرئے دہاوراس برطانوی پرو پگنڈہ کورد کرتے دہے کہ اس بعاوت کے پیچے دراصل روس کا ہاتھ ہے اور کہا: ''اس امر کی تقد اِن ہو چکی ہے کہ مذہب کا سوال تو محض ایک بہانہ ہے ،اصل سب تو قوم پری کے عام چذبہ کی از سرنو بیداری ہے۔''

جبکہ ایک اور جرید ہے نے لکھا: ''اب سوال میٹیس کہ آیا تمام ہندستانی کم ویش مہذب یا متحد بیں یانہیں، بلکسوال میہ ہے کہ آیا گذشتہ بغاوت کمپنی کی زیاد تیوں کا نتیج تنی یا واقعی ایک فوجی بغاوت ''

رجعتی ''لاسیسل'' کے اس نقط برنظر کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوستانی آپی میں ارانا شروع کردیں گے۔''لیس تافیت' کا کہنا تھا کہ:'' میہ ہندستانیوں کا اپنا کام ہے۔ ہیرحال میر جرت کا مقام ہے کہ ایک جمہوریت پندکہلوانے والا جریدہ غیر کلی حکومت کے اس طرح کُن گا تا ہے۔''

فرانس کے جمہوریت بیندا خبارات نے نانا صاحب کی شخصیت کی تعریف کی۔ عمبر 1857 کے دوران دلیس تافیت کے جمہوریت بیندا خبارات نے نانا صاحب کی شخصیت کی اس رہنما میں جنگی تذابیر کی کمال مبارت کے ساتھ ساتھ جراک اور جمت بھی ہے۔ نانا صاحب اپنی قوم کا بدلد لینے والے کی حیثیت عاصل کر کے میں۔''

''باغیوں کا سرغنہ نانا صاحب جے بعض لوگ ایک خونخوار در ندہ قرار دیتے ہیں گر کچے لوگ انہیں کامل شریف انسان کا درجہ دیتے ہیں، ہماری رائے میں غربب اور حب الوطنی کے دہربے اثرات کے تحت کام کر رہا ہے۔ بیانسانی سرگری کے دو ہوے محرکات ہیں۔''

20 متبر کو دلیس تافیت باغیوں کی کارروائی ہے متعلق لکھتا ہے: ''سپاہیوں کا طرز عمل کتنا ہی سفا کانہ ہو، یہ فقط انگریزوں کے اُس ظلم وستم کا روعمل ہے جو انہوں نے پیچیلی ایک صدی سے روا رکھا ہوا رہی ۔ ''

اس دوران مختلف فرانسیسی اخباروں نیس قار تمین کے خطوط عوامی اُمتگوں کی نمائنڈ گی کرتے

رہے۔ ایک خط میں لکھا گیا: ''میندستانیوں کے حق میں مداخلت کرو۔ تمام بحری دستوں کو سمندر میں آتا رو۔' فرانسیبی کوششوں کوروس کی کچششوں کے ساتھ جوڑ دو۔ ایٹیا کے تمام لوگوں سے اپیل کرو، ان کو سلخ کرو، ان کو ، برطانوی ہندستان کے خلاف جنگ کیلیے بھیجو۔ ظالموں کا تعاقب کرکے آئیس ٹکال دو۔ مغل سلنت کو دوبارہ قائم کرو۔ صرف یہی پالیسی ہے جو در حقیقت فرانس کی شاندار روایات کے شایابی شان ہے۔''

# 1857 كىجىك آزادى اورروى كريس

روس میں اس ہندستانی بعاوت کی پہلی اطلاع 27 جون 1857 کو پیٹی جب لندن میں متعین روی سفیر خربیتو وج نے میر کھ بیل شورش اور دبلی پر باغیوں کی چر حمائی کی خبر دارائکومت مینٹ بیٹرس برگ بھیجی اُس نے روی وزیر خارجہ پرٹس گورجیا کوف کو بھی اُس شمن میں آیک باواشت ارسال کی لندن میں متیم روی ملٹری اتاقی کرئل آگنامیف نے بھی ہندستانی واقعات کی مفصل رپورٹ روی روانہ کی۔ وہ لکھتا ہے: "ہندستان میں بغاوت کم خلاف صرف بچھ دیکی رحمفوں کا اتفاقیہ کمل ٹیمیں ہے۔ بلکہ غلامی کے نفرت اگیر غیر ملکی تسلط سے اپنی سرز مین کو آزاد کرانے کی خواہش کا اظہار ہے۔" اُس کا خیال تھا کہ مکوشی برعنوائیوں اور کہنی کی سب بچھ ہڑپ کرجانے کی لاچ جی بیناوت کا اصل سب ہے۔

اخبارات اور رسائل میں جنرستانی بغاوت کے حوالے سے روی رویہ پر ایک زیروست بحث شروع ہوگئی۔عوام کیلئے اس کا درست ادراک مشکل تھا کیونکدروٹی اخبارات اس موضوع پر اپنا زیادہ تر مواد الگریزی اخباروں سے ہی حاصل کرتے تھے جو انتہائی جائیداری پر بٹی تھا۔ تاہم روی انقلاب پیند اور جہوریت پرستوں میں اس بغاوت ہے متعلق واضع اور دو لوگ رائے موجودتھی۔ اس ضمن میں تمبر کے "جبوریت پرستوں میں اس بغاوت ہے متعلق واضع اور دو لوگ رائے موجودتھی۔ اس ضمن میں تمبر کے "سودرے میٹنگ، جریدے میں این اے دورولوف کا مضمون بعنوان "ایست انڈیا کمپنی کی تاریخ اور اس کی معاصرانہ صورتعال کا جائزہ" انتہائی اہم ہے۔ اس کی نظر میں یہ بغاوت بے الممینائی کی کوئی اتفاقید لہر نہیں تھی بلد" بناوی طور پر ایک ناگریواقعہ تھا۔"

#### كيكنك إيك

. 1857 کی جگ آزادی کے دوران ذرائع ابلاغ کو برطانوی تسلط میں رکھے کیلے برنام زماند "کیکنگ ایکٹ" نافذ کیا گیا۔اس ایکٹ کے اہم نکات حسب ذیل ہیں:

المسلينوكوسل (13 جون 1857)

مندرجہ ذیل ایکٹ، جے ہندستان کی لجسلیٹو کوسل نے منظور کیا اور گورٹر جزل کی تائید سے بعد عوام کیلئے مشتہر کیا جارہا ہے۔

ا یکٹ نمبر XV آف 1857: ''اشاعت گھروں کے قیام کو باضابطہ بنائے اور پھھ کیسز میں' کمایوں اور جرائد کی سرکولیشن کومجد ود کرنے سے متعلق ایکٹ''

وں ک ک وور برس ، پریدی کا میرید و حقی یا وور برس کے بغیر کوئی پر شک کے بغیر کوئی پر شک کوئی پر شک کوئی سے تفویش شدہ اختیارات کے حال محض اشخاص کی بیشکی اجازت اور السنس کے بغیر کوئی پر شک پریس یا ٹائیپ یا دیگر آلات السنے کی استعمال الشیاء نمیس کے دیگر آلات السے کی لائسنس کے حصول کے بغیر کوئی پر شنگ پریس یا ٹائیپ یا اشٹائی کاموں کے دیگر آلات مرکھنے یا استعمال کرنے والا مجمبر بیث کے ذر بیلے پایٹے بڑار روپے چرباند یا دوبیال تیریا دونوں برائد کے مستوجب ہوگا۔

.3

.5.

مجسٹریٹ کواس بات کا قانونی استحقاق حاصل ہوگا کہ وہ کسی ایسے گھر ، تلارت یا کسی اور مقام پر داخل ہونے اور تلاشی کیلیے وارنٹ جاری کر سکے گا جس کے متعلق اُسے گمان ہو کہ وہاں ایسی کوئی غیر انسنس یافت پر چنگ پریس، ٹائیپ یا دوسرااشاعتی اشیاء ہوسکتی ہیں۔

اگر کوئی شخص یا اشخاص کوئی پر فنگ پر لیس یا ٹائیپ یا دوسرا اشاعتی سامان رکھنا یا استعال کرنا چاہیں گے تو وہ جسٹریٹ یا گورٹر جزل کی کونسل کے نامزد کردہ کسی دوسر نے فرد سے تجریری طور پر اس کی دوخواست کرے گا۔ دوخواست میں ایسی کسی پر فننگ پرلیس، ٹائیپ یا دوسر سے اشاعتی سامان کو استعمال کرنے کے خواجشند فرد یا افراد کے نام، پیشر اور دہائش مقام کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اُس مقام جہاں سے ایسی پر فننگ پرلیس، ٹائیپ یا اشاعتی سامان کو استعمال کیا جائے گا کی تفصیل بھی فراہم کی جائیں گی۔ درخواست گذار ایسی درخواست کے ساتھ صلفیہ بیان یا معلومات دینے والے کوچھوٹی گوائی کا مرتک گردانا جائے گا۔

جسوری ایسی درخواست کی ایک نقل گورز جزل کی کوسل با پریزیڈنی کی ایکزیکٹو حکومت یا استخصاص کا ایکزیکٹو حکومت یا ا انسٹس کے اجراء کیلئے اختیارات تفویض شدہ کی شخص کو ارسال کرے گا، وہ مناسب سجھنے پر ایسا انسٹس جاری کرسکیس گے اور کسی بھی وقت اسے منسوخ بھی کرسکتارین گے۔

اگر کوئی شخص، السنس جاری کرنے کی شرائط کے برعکس کوئی پریشک پریس، ٹائیپ یا دوسرااشاعتی سامان استعمال کرے گایا ایسے السنس کی منسوقی سامان استعمال کرے گایا ایسے السنس کی منسوقی کے نوٹس کے بعد یا اسکے پریشک پریس قائم کرنے کی جگہ تبدیل ہونے کے بعد یعی استعمال کرے گایا رسکھ گایا ایس کی کس اور کواجازت دے گاتو ایسے عمل کوئیمی بلا السنس بیر کرنے کی سرا کا مستوجب سمجھا جائے گا، اور ایسی پریشک پریس، ٹائیپ یا دوسرااشاعتی سامان سبط کرے اس اعدازے عمل کیا جائے گا جو ایسا کہ اس ایک کے حصد دوئم میں بیان کیا گیا ہے۔

تمام كتب يا ديگر كافذات جواس ايك كے تحت السنس يافته كئى بريس بنى آن تمائع موسك اس ملا ميك اس ملا ميك اس ما مركز الله من الله من

.8

کے تحت ارسال کرنے کونظر انداز کرے گا، تا وقتیکہ گورز جزل کی کونس یا لاسنس جاری کرنے والی کسی اور اختیاری کی جانب استنی حاصل ند ہو، ایسے اقدام پر اسے جسٹریٹ کے در لیے آیک ہزار روپیے جمانہ اور جمانہ ادا ندکرنے کی صورت میں 6 ماہ قید کی سزا دی جائے گی۔

گورز جزل کی کونسل یا کسی پریزیڈنی کی ایگزیکٹو حکومت، سرکاری گزٹ بیس شائع ہونے والے

کسی حکم نامے کے دریعے کسی خصوص اخبار، کماب یا کسی اور شائع شدہ کافذکی اپنے زیر کنٹرول

علاقے یا ایسے کسی علاقے کے کسی خصوص جھے جو چاہے اس کے ذیر کنٹرول علاقے بیس شائع ہوا

ہو یا نہیں، اشاعت یا سرکولیشن پر پابندی عائد کرسکتی ہے اور پابندی عائد ہونے کے بعد جو بھی

ایسی کوئی کماب یا دیگر مواد منگوائے گا، شائع کرے گا یا تقسیم کرے گا یا ان کا اہتمام کرے گا، تو

ایسا ہر جمرم، مجسٹریٹ کے ذریعے پانچ ہزار روپے جرمانے یا زیادہ سے زیادہ دوسال قید یا دونوں

مزاؤل کا مستوجب ہوگا اور الی ہر کماب یا کافذ ضبط کیے جائیں گے۔

لفظ "اشاعت" (Printing) مین لیتقو گرافنگ بھی شامل ہوگا۔لفظ "مجسٹریٹ" میں ایبا شخص بھی شامل ہوگا ۔لفظ "مجسٹریٹ" میں ایبا شخص بھی شامل ہوگا اور اس میں جسٹس آف بیس بھی شامل ہوگا اور اس میں جسٹس آف بیس بھی شامل ہوگا اور ہر وہ شخص جسے کوئی جسٹس آف بیس مزاکا مستوجب سمجھے گا سرسری سزاکا مستوجب سمجھے گا سرسری سزاکا مستوجب سمجھے آگا۔

9. اس ایک کی وجہ سے کوئی شخص 1845 کے ایک X کی شقوں کی پیروی سے مشنی نہیں ہوگا۔

10. مسی بھی شخص پر اس ایک کی منظوری کے چودہ دن کے اندر مقدمہ نہیں چلایا جا سے گا تاوقتیکہ

گور زجز ل کی کونسل یا جس علاقے میں جرم سرزد ہوا ہو کی پریذیڈنی کی ایگزیکو حکومت یا اس

ایکٹ کی شقور کے شخت لائسنس جاری کرنے کا اختیار رکھنے والے شخص نے اس ضمن میں حکم
جاری نہ کیا ہو۔

حاری نہ کیا ہو۔

11. ياليك الك بأل كي مت كيلة نافذ العمل رب كار

# سرسیداحدخان کوانگریز ہے وفاداری کے عیوض ملنے والے انعام واکرام کے پروانے ب

چىھى ئىكرىترى ھوست مىزىمبر 2379، مورىد 12 جولانى <u>185</u>8.

بنام صاحب رجشر ارصدر ديواني عدالت

بجواب چھی مورخد 19 جون 1858ء آپ کواطلاع دی جاتی ہے کہ حب تجویز حکام عدالت صدرہ امیر کبیر نواب گورز جزل بہاور نے سید احمد خان صدر امین بجور کو غدر کے دوران خیر خوائی اور عمدہ کارکردگی کے حیوش فیکورہ ضلع پر سرکار کے قیفے کے دن سے صدرِ الصدوری ضلع مراد آباد پر ترتی منظور فرمائی سے۔

وتتخط

ميوار

سكريرى حكومت مند

(2)

چىقى كومت بند، ئبر 346

بنام سيكريثرى حكومت بندمغرني اصلاع

آپ كے مراسلے بتاری 29 جولا لى 1858ء نمبر 182 كے جواب ميں آپ كو مطلع كيا جاتا ہے كه عُدر كے دوران خير خواى اور حسن كاركردگى كے عيوش امير كبير نواب كورنر جزل بهادر نے سيدا حمد خان صدر الصدور مراد آباد اور ان كے بيٹے كے لئے تاحيات دوسورو بي ماہوار كى پنش مقركى ہے۔

وتشخط

ايذكنافسر

سيكريثري حكومت بهند

(3)

میرصاحب مشفق مهربان خلصان سید احدخان صاحب صدرالصدورم اداکه اد-ملامت

بعد اشتیاق ملاقات محبت آیات واضه یاد بحکم جناب منطاب معلی القاب نواب گورز جزل

بهادر بتاريخ 10 مارچ 1859ء جناب صاحب كمشنر بهادر رويمل كھنڈ نے بداجلاس عالم خلعت باخي پارچه و تين رقم جوابر مفصلتد ذيل بدنظر خير خواتئ آپ كوعطاكيا اور بية خطاحب ضابط سند بنام آپ كتسطير بوا، بطور سنداسية پاس ركھو۔

(تفصيل خلعت)

| 5 |   | : | پارچ          |
|---|---|---|---------------|
| 1 |   | : | جوابر         |
| 1 |   | : | شمشيرمع پرتله |
| 1 |   |   | كلاه حارتب :  |
| 1 |   | : | گوشواره       |
| 1 |   | 4 | بنيضه         |
| 1 |   | : | الرقي ا       |
| 1 | • | : | ينم آستيں     |
| 1 |   | ; | دوشاله        |
| 4 |   |   | Œ             |

وستخط

جی پامر مجسٹریٹ وکلکٹر المرتوم 16 مارچ<u>185</u>9ء

۔ (نوٹ: مندرجہ بالانتیوں اسنادمجمہ ایوب قادری کی کمّاب''جنگِ آنرادی 1857، واقعات و شخصیات''سے حاصل کی گئی ہیں۔)

# ملكه وكثور بيركا اعلان نامه

مجاہدینِ آزادی کی جذو جہد کو کھلئے اور ہندستان پر از سرِ نواسے قبضے کے بعد کیم نومبر 1857 کو ملک وکٹوریے نے ہندستانی عوام کے نام ایک اعلان نامہ جاری کیا، جس کے مطابق:

''کمپنی کا دارج اب خم ہوا، اس کی جگہ حکومتِ ہندستان کی باگ دوڑ ہم نے اپنے ہاتھوں بیس کے بہر میں باتی جو لوگ ہتھیار رکھ دیں ہے۔ اُن لوگوں کے علاوہ جو ہماری انگریز رعایا کے قل بیس حصہ لینے کے بجر م ہیں، باتی جو لوگ ہتھیار رکھ دیں گے، اُن سب کومعاف کردیا جائے گا۔ ہندستانیوں کی گود لینے کی رسم آئندہ سے جائز بجی جائے گی اور گود لینے کی رسم آئندہ سے جائز بجی جائے گی اور گود لینے لائے کو باپ کی جائیداد اور گدی کا مالک مانا جائے گا۔ (بعد از ان اس وعد نے کی ہزئے پیانے پر عہد شکنی ہوئی تھی ، کسی معرفی کی جائے گی۔ عہد شکنی ہوئی تھی کہ میں انگی تمام شرائط پر آئندہ ہندستانی والیانِ ریاست کے ساتھ کمپنی نے اس وقت تک جائے بھی عہد نامے کیے ہیں انگی تمام شرائط پر آئندہ ایکا نداری کے ساتھ عمل درآ مدکیا جائے گا۔ (یہ وعد ہ بھی تو ڑ نے کیلئے ہی کیا گیا تھا) آئ کے بعد کی ہندستانی رئیس کی ریاست یا اُسکا کوئی تی نہیں چھینا جائے گا۔''

اس اعلان نامے پر اودھ کے مجاہد بن آزادی کی سپاہ سالار پیگم حضرت کی کا جواب ملاحظہ سیجے:

""اس اعلان میں لکھا ہے کہ کمپنی نے جو وعدے اور عہد و پیان کیے ہیں، ملکہ آئیس منظور کرے
گی۔ لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس چال کوغور ہے دیکھ لیس۔ کمپنی نے مجرت پور کے داور کو پہلے اپنا بیٹا بنایا پھراس کا
علاقہ لے لیا۔ لاہور کے داور کولندن لے گئے اور پھر کمھی ہندستان واپس آئے ٹیمیں دیا۔ نوان ہم سالدین
عان کوایک طرف بھائی پر لٹکایا تو دوسری جانب اُسے سلام کیا۔ پیٹوا کو پونا اور ستارا سے نکال کر زندگی مجرکہ کیلئے
خان کوایک طرف بھائی پر لٹکایا تو دوسری جانب اُسے سلام کیا۔ پیٹوا کو پونا اور ستارا سے نکال کر زندگی مجرکہ کیلئے
بغور میں قید کر دیا۔ بنابرس کے داور کو آگرہ میں قید کیا۔ بہار، بنگال اور اُڑیسہ کے داجا وال کا انہوں نے نام و
نشان تک نہیں جھوڑا۔ خود ہمارے قدیم علاقے ہم سے یہ بہانہ کر کے چھین لیے کہ فوج کو تخوا ہیں دینی ہیں۔
ہمارے ساتھ جوعہد نامہ کیا اس کی دفعہ 7 میں تھم کھائی گئی کہ آپ سے اور ڈیادہ بچھیٹیں لیس گے۔ اس لیے
ہوائنام کینی نے کر رکھے ہیں، وہاگر قائم رکھ جائیں گو اس سے پہلے کی حالت میں اور اب می حالت
میں کتافی تی کو ویوائنام کینی نے کر دکھ جیں، وہاگر قائم دکھ جائیں گو اس سے پہلے کی حالت میں اور اب می حالت

### مرزاغالب كاكردار

18 اپریل 1828 میں کھے گئے ایک خط میں مرزا غالب بتاتے ہیں کدان کے پچا تھر اللہ بیک ۔ الد و اللہ بیک کا تو وہ انگریز فوج نے اس علاقے میں پیش فقد می کی تو وہ انگریز وں سے مل گئے۔ لار و لیک نے ان خدمات کے عیوش انہیں صوبتہ آگرہ میں سونک اور سونسا نامی دو پر گئے جا گیر کے طور پر دیئے۔ جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کی دوران مرزا غالب کے سرنواب اللی پخش اور ال نے بھائی نواب احمد بخش کا کرداد بھی انگریز دل کی مدور نے والا تھا۔

11 أكست 1866 كود بلى سوسائى كم مجل مين تقرير كرت موت مرزا عالب كميت بين:

" 1806 سے شہنشاہ بحر و برحضرت ملک رخصت ملکہ معظمہ کا خدمت گذار ہوں۔ میرے دوقصیدے ولایت بھی برس ہے شہنشاہ بحر و برحضرت ملک رخصت ملکہ معظمہ کا خدمت گذار ہوں۔ میرے دوقصیدے ولایت بھی بیٹنچ ۔ ان میں سے ایک قصیدہ لارڈ ڈکن برا کے ہاتھوں انگلشان رواند کیا، جس میں شملک ایک درخوابنت میں ملکہ کی توجہ روم اور ایران کے بادشاہوں کی جانب میذول کرائی گئتی جو شاعروں کو ثوازتے تھے۔ تیسرا میں مودات میں موجود ہے جس کا مطلع ہے:

"نامەز وكۇرىيە چونامور آمد از أفق نامە آفاب بر آمد"

ولچسپ بات سے ہے کہ مخل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی رسی حکومت 1858 میں ختم ہوئی تو مرزا عالب مخل بادشاہ کے بھی وظیفہ خوار تھے۔ جبکہ دوسری جانب وہ 1806 سے انگریز سرکار کے نمک خوار بھی

22 مارچ 1866 کو تفیر عدالت کے نج ولیم کولڈ اسٹریم لندن واپس جائے گھاتو مرزا غالب نے اسپنے سیاس نامے میں انہیں مندرجہ ذیل القاب سے توازا:

''صاحب جمیل المناقب، غصیم الاحمان، علما کے قدر افزا اور علم کے قدر دان غدا کی عمادت. کرنے والے اور خلق پر مهرمان جناب مستکاب ولیم کولڈاسٹریم صاحب'' ساس ناھے کے آخر میں مرزاغالب مشعر کھتے ہیں:

یاز اس خرور دلاور کو،

اک خدا وید بنده پرورکو شادِ و آیاد و شادمان رکھیو

اور ہم سب پیرمبربان رکھیو

مرزا غالب کی فاری تعنیف "دستنو" جوڈ ابڑی کی طرز پر ہے، 11 می 1857 سے 31 جولائی 1858 تک کے واقعات کا احاط کرتی ہے۔ کتاب کی ابتداملکتے معظمہ کے تصیدے سے ہوتی ہے:

> "در مدح خدا وتد روئے زمین ساید جہان آفرین ."
> حضرت قدر قدرت ملکه معظم انگلتان خلد الله ملکه بالعدل و الاصان مشتمل بر تهنیت بندوستان

" ورد بندستان والے، منصف حاکمول (اگریزول) کا وائن ہاتھ سے چھوڑ کر ورندہ صفت انسانوں کے وائم میں گرفتار ہوئے۔۔۔ بی تو یہ ہے کہ انگریز حکومت کے علاوہ کی دوسری حکومت میں انساف کی اُمیر رکھنا بالکل ناوانی ہے۔۔۔ اس کتاب کے پڑھنے والے یہ بجھ لیس کہ میں نے انگریزی حکومت کے نان وثمک سے برورش بائل ہے اور بچپن سے ان فاتحین عالم کے وسر خوان کا ریزہ چین ہول۔۔۔ "

جنك آزادى كے ابتدائي دن يعنى 11 مئى 1857 سے متعلق مرزا غالب اپنى ڈائرى ميں لكھتے

ين:

''اس دن جو بہت منحوں تفاہ میرٹھ کی فوج کے کچھ بدنصیب اور شور مدہ سپاہی شہر میں آئے۔ نہایت ظالم ومفسد اور نمک حرامی کے سبب انگریزوں کے خون کے پیاسے ہوئے۔''

ا الكريز حاكمول كى وفق تباي اور پامالى برروت موسة عالب لكهة بين:

"دل اوسے یا پھر کا نکرانہیں ہے، کیسے نہ بھر آئے، آئھیں رخند دیوار نہیں ہیں کہ آ نسو نہ بہائیں۔ حکمرانوں کی موت کاغم منانا چاہے اور ہندستان کی ویرانی پر رونا چاہے۔ شہر حاکموں سے خالی اور بندہ پائے بے خداوند سے بھرا ہوا ہے۔"

جنك آزادى من حصد لين والے ايك رہما كاذكر كھوال طرح كرتے مين:

ی '' 'ثرے سے یُراغلام بھی اپنے آتا سے اس طرح پیش نہیں آسکتا بشر طیکہ وہ ولد اُحیف نہ ہو۔ یہ خبیث، نمک حرام، جس کے منہ پر داغ ہیں، بے حیائی کے سب سے جس کی آتی تھیں پھیل گئی ہیں۔ میں اس پر لعنت بھیج کر جو داستان کہ رہاتھا اس کو پھر سے شروع کرتا ہوں۔''

جنگِ آزادی کے دوران اگریزول کا ساتھ دینے والے پنجاب کے مہاراجہ پٹیالدے اپنی عقیدت کا اظہار مرزاغالب کھاس طرح سے کرتے ہیں:

" فَكُ مرتبه، مرتح فِيم، راجر زيدر سكى بهادر فرما فروات بيلياله."

انگریزوں کے ایک جاسوں گوری شکر نے حکومت کو بیاطلاع دی تھی کہ جگب آزادی کے دوران بہادر شاہ ظفر کے نام سے جو سکے جاری کیے گئے تھے ان کی پشت پرتحریر مرزا غالب کی تھی۔ جگب آزادی کے گلے جانے کے بعد غالب نے پنش اور دربار میں اپنی هیٹیت کی بحالی کی بات نکالی تو آئیس باغیوں کا جمدرد اور جمنوا بتایا گیا اور ثبوت کے طور پر انہی سکوں کو پیش کیا گیا۔

غالب نے اِسے ذوق کی تحریر قرار دیا، تاہم اس ضمن میں وہ کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہے۔ چودھری عبدالغفورسرور کے نام اپنے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں:

" سے کا دارتو جھ پراییا چلا جیسے کوئی بھر اکوئی گراب۔ سے کھوں؟ کس کو گواہ لاؤں؟ جب
بہادر شاہ تخت پر بیٹھے تو ذوق نے بیک وقت بیدونوں سکے بہر کر گزاد نے۔ بادشاہ نے پیند کیے۔ مولوی محمد
باقر نے، جو ذوق کے مشقدین میں سے بدونوں سکے اپنی دی اردؤ اخبار میں چھاہے۔ اب بدونوں مصر سے
مرکار کے نزدیک میرے کے ہوئے ہیں اور گزارے ہوئے ثابت ہوئے۔ میں نے ہر جگہ دی اردواخبار کا
پرچہ ڈھونڈ ایکین ہاتھ ٹیس آیا۔ بدھ ہے پر رہا۔ پنش بھی گئی اور وہ ریاست کا نام ونشان ضلعت دربار بھی
منا۔" (1)

غالب كيليح بنش كى ادائيگى اور انحام و اكرام كا بند ہونا اليك تقلين محاملہ تھا۔ چناچہ جيسے ہى انگريزوں كى مدح سرائى كو اپنا شعار بنالبا۔ ايسا انگريزوں كى مدح سرائى كو اپنا شعار بنالبا۔ ايسا لگتا ہے كدانہوں نے بغاوت كى ابتدا سے ہى انگريزوں كو اپنا قانونى فرمان رواتسليم كرليا تفا۔ يكى وج تھى كدان كى نظر ميں بغاوت كرنے والے اور اس ميں حصہ لينے وأ كے نمك حرام اور نے وه مكن فتم كوك تھے۔

غالب کودوطرح کی فکر لائتی تھی، ایک تو مغلیدوربارے والبّستد رہنے کی بنا پر انتقامی کارروائی کا خوف اور دوسرا پنیشن ندملنے کی فکر۔فاری ڈائری کھنے کا پس منظریمی تھا۔ مركوپال تفت ك جانب سے اس كى اشاعت برظام كيا كے فدشات برغالب كھتے ہيں:

. "چھاپے کے باب میں جوآپ نے لکھاہے، وہ معلوم ہوا۔ اس تحریکو جب دیکھو گے، تب جانو کے کہ اہتمام اور عجلت، اس کے چھپوانے میں اس واسطے ہے کہ اس میں سب سے پہلے ایک جلد نواب گورخ جزل بہادر کی نذر بھیجوں گا اور ایک جلد بذریعتہ ان کے جناب ملکہ معظمہ انگلستان کی نظر کروں گا۔"

الكريزول كولل يراظبارافوس كرت بوع كلصة بين:

''افسوں وہ پیکرعلم و حکمت، انساف سلھانے والے، خوش اخلاق و نیک نام حاکم! اور صدافسوں وہ پیکرعلم و حکمت، انساف سلھانے والے، خوش اخلاق و نیک نام حاکم! اور صدافسوں وہ پری چرہ نازک بدن خواتین جن کے چرے چاند کی طرح کی حیث سے دیتے جنبوں نے ابھی ونیا کو (اچھی طرح) و یکھا بھی ٹبیں تھا، جن کے بٹس کھ چرے گلاب لالہ کے پیمول کوشر ماتے تھے اور جن کی خوش رفتاری کے سامنے ہرن اور کبک کی رفتار بدنما معلوم ہوتی متی ۔ بیسب ایک وقتل وخون کے صفور میں پھٹس کر ( رکز فنا میں) ڈوب گئے۔''

'' خبیث اوز آوارہ اُولُول کا بیر گروہ شیر دل فاخین سے اُلجھ پڑا۔ بیاوگ اپنے خیال میں تو دشمنوں کو آل کر رہے تھے۔ کیکن میرے خیال میں وہ شہر کی عزت و آبر وکو ہر باد کر رہے تھے۔''

عالب چاہتے تھے کہ انگریز ہر حال میں اُن سے نوش ہوں تا کہ پیشن پانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز ہر حال میں اُن سے نوش ہوں تا کہ کہیں اس لیئے انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں پیشن کے حصول میں مسلمان ہونا رکاوٹ نہ بن جائے ۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹیم مسلمان کہلوانے سے بھی فہیں کترائے۔

'' در حقیقت ایک آزاد منش کو واجب نہیں کہ وہ اس پر پر دہ ڈالے، خاص طور پر میرے جیسے نیم مسلمان کو چوکسی فدجب وملت کا پایندنہیں اور جو نیک نامی سے مطلق بے نیاز ہے۔''

الطاف حسین حالی نے تو یادگار ظالب میں لکھا ہے کہ غالب خودداری کو ہاتھ سے جانے نہیں دیسے تھے گئیں دیتے سے کہ خاص

'' کاش میری ان تین خواہنٹون لینی خطاب، خلعت اور پنش کے اجراء کا تھم شہنشاہ کے حضور سے آ جائے جن کے متعلق میں نے اس تحریر میں بھی لکھا ہے۔ میری آ تجھیں اور میرا دل انہی کی طرف لگا ہوا ہے۔ اگر ملکہ علم کی پخشش سے بچھ عاصل کرلوں گا تو اس دنیا سے ناکا منہیں جاؤں گا۔''

ایک دوسری جگه یول لکھتے ہیں:

''اگر ہندستان کانظم ونسق (غدر میں) تباہ نہ ہوتا اور ناخدا ترس اور ناشکرے سپاہیوں کے ہاتھوں عدالتیں نہ اُجڑ جا تیں تو گلستانِ انگلستان سے ایسا فرمان صادر ہوتا جس سے مرادیں پوری ہو جا تیں اور میری آئیسیس اور میرا دل دونوں ایک دوسرے کومبارک باد دینے''

ای ڈائزی میں ایک جگدوہ اگریزول کی طرف داری میں فدیمی جواز بھی بیش کرتے ہیں:

" خدااہیے فضل ہے جس کو بادشاہت عطا کرتا ہے اس کو فٹن کرنے کی طاقت اور شان و شوکت مجسی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر جو شخص فرمان رواؤں کی نافر مائی کرتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے سر پر جوتے لگیس۔ ونیا والوں کیلئے مناسب ہے کہ جن لوگوں کو خدائے خوش بختی عطا کی ہے ان کے سامنے سر جھکا دیں اور فرمان رواؤں کے تھم کی تقیل خدائے تھم کی تھیل بچھیں۔"

مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے اُستاد ہے، جوان کے لیے کمی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے گئی ایک انعامات اور القاب بھی پائے تاہم جنگ آ زادی کے بعد غالب کے ہاں بہادر شاہ ظفر کا ذکر منہ ہوئے کے برابر ہے، یہاں تک کہ بقول شیم طارق کے: ''غالب نے ندصرف ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا بلکہ ان کے عطا کیے ہوئے خطابات کو بھی میلے کپڑوں کی طرح اُ تارکر پھیٹک دیا۔''

یہ بات قابلِ غور ہے کہ مرزا غالب اگریزوں کے آل پر تو خون کے آنسوروتے ہیں کین بہادر شاہ پر فظر کے ساتھ انگریزوں کے نا زیبا سلوک اور ان کی گرفتاری پر فظ اتنا کہتے ہیں: '' کمزور ضعیف بادشاہ پر مقدمہ چل رہا ہے۔'' شاہی خاندان کے تین افراد مرزا ظہیر الدین عرف مرزامنل بہادر، مرزا خضر بہادر اور مرزا ابو برکومیم بڑس نے دبالی درفازہ ہے قریب گولی مارکر ہلاک کر دیا اور بعد از ان شاہی خاندان کے مزید بیس افراد کو تحض شک کی بنیاد پر قل کیا گیا تو غالب نے ''اس سے زیادہ کچھ ٹیس کہا جا سکتا کہ بعض کو گولی ماردی گئی۔'' بربی بات ختم کردی۔

قالب نے اپی ڈائری ''دستنو' میں اینے افراد کا نام لینے سے گریز کیا ہے جو انگریزوں کے حریف سے مثلاً فضل جن خیر آبادی اور صدر الدین آزاد جو کہ غالب کے دوستوں میں سے تھے، تاہم انگریزوں کی نظر میں غدار تھے۔ اس کے برعس عمیم احسن اللہ خان انگریزوں کے خایق تھے، اس لیے وہ فالب کی نظر میں پہندیدہ تھیم'۔۔۔

## **1857** کی جنگ آ زادی میں خواتین کا کردار

سابی ارتقا کی تاریخ میں جا گیردارانہ نظام کے حالل ہندستان میں انگریزوں کی آ نہ اور لوٹ مار ' کی مزاحمت میں جہاں مردوں نے ہمت و بہادری کا مظاہرہ کیا وہاں خواتین بھی کسی طور چیچے نہیں، تاہم مورفیین اور وقائع نگاروں نے خواتین کے کردار کو بڑی حد تک نظرانداز کیا ہے۔ پیندخواتین کا ہی اس ضمن میں تفصیلی ڈیرمیسر ہے۔

ان خواتین میں اولین نام بائزہ بائی کا ملتا ہے جنہوں نے 36-1835ء میں انگریزوں کے طاف بغاوت اور سازش منظم کی۔ اس وجہ سے آئیس گوالیار سے ناسک لے جایا گیا۔ 14 جون 1857ء کووہ گوالیار سے بارہ میل کے فاصلے پرتھیں، ان کا مقصد فوجی کاروائی ہی تھا۔ اخبار الظفر نے آئی آمڈی خبر کی شہ سرخی دشکر حد شکر 'گائی اور لکھا کہ' آئی فوج نے انگریزی فوج کی خوب صفائی کرلی، فا ہری طور پر انگریزوں کا مونشان ضرر ہا۔''

راجہ ستارہ کی ہوہ جن کا نام نہیں ملتا، اینے دیوان کے ذریعے انگریزوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی تقیں۔

میر تھ میں جب سپاہیوں کا کورٹ مارشل ہوا اور ان سپاہیوں کو ہندستانی سپاہی بیرکوں کی جانب لیے جا رہے تھے تو سڑک کے دونوں اطراف خواتین کھڑی ہوئی تھیں جو ہندستانی سپاہیوں کو تحقیر آ میز انداز میں لاکاررہی تھیں جو اپنے ہی دلیں بھائیوں کؤسزا کیلئے لے جا رہے تھے۔اسکے متعلق ظمہیر دہلوی اپنی کتاب ''طراز نجیز'' میں تفصیل سے لکھتے ہیں۔

میر کھ میں بغاوت کی خبر کھنو پینی تو وہاں خواتین کا ایک اجتاع ہوا اور خواتین نے متفقہ طور پر شہنشاہ محل سلیمان قدر کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا اور نامورخواتین خاص محل،خورد کل اور سلطان کل نے حضربت محل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ .

حضرت محل نے انتہائی جمہوری طریقہ اختیار کیا۔ اگر چہ اکے فرزند کا معاملہ تھا اور برجیس قدر کو ۔ راجہ ہے است داجہ ہے است کے دار کی جائٹ ۔ راجہ ہے لال سنگھ، ممو خان، کاظم علی کپتان اور سنگم سنگھ کی تائید کے ساتھ توپ خاند اور فوج کی بھی جائٹ ۔ حاصل تھی۔ تمام خواتین اس بات پر متفق تھیں کہ واجد علی شاہ کی زندگی میں اٹکا نائب تو ہوسکتا ہے مگر جانشین ، مسکل ۔ نہیں ہوسکتا ۔

1857ء کی تاریخ میں ایک سبر پوش خاتون کا تذکرہ ملاہے جو ند صرف مجاہدین کا حوصلہ بڑھاتی تھیں بلکہ خود بھی تلوار ہاتھ میں اٹھا کر میدان چنگ میں مقابلہ کرتی تھیں۔ دلی کے اخبارات نے اس خاتون کا ذکر کیا ہواہے جبکہ پروفیسر مجیب نے ان پرایک ڈرامہ'' آزماکش'' بھی تحریر کیا ہے۔

مورخ منتی صدیقی نے ایک اہم دستاویز کی نشاندہی کی ہے کہ مولوی احمہ اللہ شاہ اور حکم سنگھ جمعدار کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی ہے۔ دہلی اور اودھ کی حکومتوں نے طبے کیا تھا کہ بنیال میں جلاوطن مہار اجہ رنجیت شکھ کی بیوہ چندن کورکو واپس لاکر پنجاب کا حاکم بنایا جائے۔ ایکے خیر مقدم کیلئے برجیس قدر نے اپنی مہر خبت کر کے سلطان یور، گورکھپور کے گورٹر کولکھا کہ راہ میں آئیس کوئی زحمت ندہونے یائے۔

نیپال کے رانا جنگ بہادر نرلیں کے برطانوی حکومت سے قریبی مراسم شے ای وجہ سے جب مہارائی چندرکورنے نیپال جانے کی خواہش ٹا ہر کی تو اولا انتہائی حیل و جست کی گئی کیکن بعد از ال انہیں پناہ دی گئی اور نیپال ہی آئی آخری آرام گاہ ہنا۔

رانی دهرواری اپنی ریاست پر اتنی مضبوط گرفت تھی کہ دگ و ہے سکھ نے ان ہے مدد ما گُل تھی۔
مجدی بیگم سے بیگم حضرت کل تک کا سفر کرنے والی خاتون نے جب 1857ء میں برجیس قدر
کی تخت شینی کا اعلان کیا تو کلکتہ میں جلاؤ کنی اور نیم نظر بندی کا شخه والے واجد علی شاہ نے سیاسی حالات کے دباؤ کے تحت 'پنی اس بیگم کی مخالفت کی جوابئی کیلئے لکھتو میں جان تھیلی پردکھ کراڑ رہی تھیں۔واجد علی شاہ سے انکی شادی شدہ زندگی اُٹھارہ سال پر محیط ہے جن میں سے آٹھ سال زمانہ ولی عہدی کے ہیں۔

اکی بہادری سے متعلق شیدا بیگم واجد علی شاہ کو اپنے ایک خطین لکھتی ہیں، وحضرت کی نے ایسی خطین البحق ہیں ہیں۔ وحضرت کی نے ایسی غیر معمولی غیر معمولی بیٹر معمولی بیٹر کی بھاگ گیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ غیر معمولی ہمت اور جراکت کی مالک ہیں ۔ آئی شجاعت کو وکی کرکہا جاسکتا ہے کہ اس بہادر عورت کا شوہر کتا بہادر ہوگا۔ "
بیگم حضرت کی کر دار کے سلط میں بیر بہلو بھی مدنظر دکھنا چاہئے کہ وہ چکن کے بیچھے سے راجب بیگم حضرت کی کے در ایسی اور جب شرف الدولہ کو نائم بنایا گیا تو اس وقت امراک سکتی موجود تھے۔ وہ نہ صرف واغلی سکتی مراف کی فارن بھی موجود تھے۔ وہ نہ صرف واغلی سکتی موجود تھے۔ وہ نہ صرف واغلی امور پر نظر رکھتی تھیں بلکہ آزاد حکومت میں ہاوشاہ کی گرال کی میشیت سے اپنی مملکت کی خارجہ یا لیمنی بھی طبح امراق تھیں۔ شاہ در بی کو بیش قیمت شاف کی عراف کی فراز شاہ سے رابطہ رکھا اور بینیال کی ترائی چینچنے کے بعد سے ایک مسلم مرافیوں کو نیبیال میں بناہ سکتر بردوں کے حلیف رانا جنگ بہادر کو سفارتی طریقے سے دام کرنا کہ وہ ایکے تمام ساتھیوں کو نیبیال میں بناہ ساتھیوں کو نیبیال میں بناہ سکتا

دیے برراضی ہوگیا۔

ایک اندازے کے مطابق وہ 1820ء میں پیدا ہوئیں اور 1838ع میں واجد علی شاہ کے حرم اُ میں داخل ہوئیں۔ نومبر 1859ء تک نیپال سے متصل ہندستانی مرحد پر انگر بردوں کا مقابلہ کرتی رہیں اور اپریل 1879ء میں نیپال ہی میں انقال کر گئیں۔ بیگم حضرت کل شاعرہ بھی تقیں۔ اپنی زندگی کی المتاک داستان وہ کچھائی طرح بیان کرتی ہیں:

اجل کی طلب بھی اجل بھی نہ آئی مقدر ہوئی ہے جہاں کی گدائی نہ تھی جس کی امید کی وہ برائی مری سرفروثی مری پارسائی نسیبوں جلی تھی، فلک کی ستائی

حکومت جواپی تھی اب ہے پرائی نہ تخت اور تختہ اسیری نہ شاہی عدو بن کے آئے تتے جو دوست اپ زماندر کھے گا پراپی نظر میں لکھا ہوگا حصرت کمل کی لحد پر

کچھی ہائی، مورد پنت کی پہلی ہوی بھا گیرتی ہائی کے بطن سے 19 نومبر 1835ء کو بیدا ہوئی۔ 1842ء ٹیں انکی شادی گنگا دھرراؤ ہے ہوئی۔ اتکے ہاں پیدا ہونے والا بچیز دچگل کے دوران ہی چل ہِسا۔ 17 نومبر 1853ء کوگنگا دھرراؤنے بامود ہرراؤ کوگودلیا۔ 21 نومبر 1853ء کوگنگا دھرراؤ کا انتقال ہوگیا۔

4 جون 1857ء کو جھانی ہیں بغاوت کی چنگاری جھڑک اٹھی۔ مہاراٹی چھی بائی کو لا کی دیکر بغاوت میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ امن پیند اور صلی پیند ہونے کے باوجود اور اگریزون سے کی محاہدے کی کوشش میں ٹاکا ٹی کے بعد اس بغاوت میں شامل ہو کیں۔ اس شمن میں ٹاکا ٹی کے بعد اس بغاوت میں شامل ہو کیں۔ اس شمن میں الما ٹی خود مختار تھر ان ہے۔ ''آزاد جھانی کی خود مختار تھر ان جھانی نے دوسفیر انگریزوں کے بال جیسے۔ آپ جائے ہیں کہ انکا استقبال کی طرح کیا گیا؟ ایک لیے کا توقف کرنے کے بعد بتایا کہ ''انہیں بھانی دے دی گئے۔''

اگرچہ مالات رانی کیلئے ناسازگار تھے۔ عموی طور پرلوگوں کا کہنا تھا کہ انگریزوں سے لڑائی بیکار ہے۔ تین گھنے تک رانی کے مشیروں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ کاشی ناتھ ماہری اور لکوجشی اُنگریزوں سے

جنگ کے نخالف منے۔ رانی کی قائدانہ صلاحیتوں کا کمال تھا کہ جنگ کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد اڑائی کے خالفین بھی رانی کے ساتھ جنگ میں شریک رہے۔

رانی نے اس لڑائی میں اندور کی مصیمہ بائی بولیا کی بھی مُدوحاصل کی۔ رانی کا توپ خاندانتہائی شاعدار تھا۔ اُنگی ایک توپ کا نام کڑک بھی تھا۔

رانی کے عافظ دیوانوں اور جونیوں کی طرح اصطبل کی حفاظت کرتے رہے اور جب گولہ باری سے اکر کی جوائے ای آبگ سے حملہ آگ کیٹروں کی آگ بچھانے کے بچائے ای آبگ سے حملہ آوروں کو جلانے کی کوشش کی۔

ریاست کی غورتیں اسلحہ اور گولہ بارود محاذ پر پنچاتی تھیں۔ توپ خانہ انگریز کے ہر گولے کے جواب میں ایک گولہ داخل رائی کالبی میں لڑیں اور گوالیا رفتح کرلیا تاہم آئیں وہاں سے بکلنا پڑا۔ اگر چہ تاخیتا ٹو ٹی نے رائی کا ساتھ تو دیا گر ان کی سیاہ غیر منظم تھی اور سرھیوروز کی تجربہ کار منظم اور تربیت یا فتہ نوح کی تو پول کے سرچیوں کی سامنے گھیرٹیس کی ۔ نواب سکندر جہاں بیگم بھو پال کے پر چہنولیں بھوائی پرشاد 18 جون 1858ء کو اطلاع دیتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک گولے سے نواب بائدہ کا ہاتھ اڑگیا جبکہ ایک اور گولہ جھانی کی رائی کے سینے پر لگا اور دہ میدان جنگ میں ہی شہید ہوگئیں۔

ایک انگریز کپتان لکھتا ہے کہ رانی کے ساتھ اسکے تمام محافظ بھی جھڑپ میں کام آسے اور 18 جون جعہ کے دن دو بجے رانی ہلاک ہو سیس۔ انکی لاش کوصندل کی لکڑیوں کی چنادی گئی۔

تلسی پورکی رانی: اودھ میں جنگ آزادی کے دوران تلسی پورکی رانی ایشوری کماری بھی انگریزوں کے خلاف تلوارا فھا کر میدان جنگ میں آئیں۔

تلی پور، اتر پردیش کے ضلع گونڈہ کا ایک چھوٹا علاقہ تھا۔ جب آگریزوں نے انکی ریاست کو بلرام پور شن شامل کرنے کا فرمان جاری کیا تو رائی نے اسکی مخالفت کرتے ہوئے بغاوت کردی اور شدیدلرائی کے بلرا کی کے بعد ہتھیار ڈالنے کے بجائے نیپال میں جلاولئی اختیار کی۔ آج آج اکو گونڈہ کی کشی بائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

جملکاری بائی: جنگ آزادی میں جھانی کی کشی بائی ہے دابستہ ایک بہادر خاتون جملکاری بائی کا نام بھی سامنے آتا ہے دہ بھی جھانی کی رائی کی طرح میدانِ جنگ میں شہید ہو گئیں۔

جب انگریز فوج نے جھانی کا محاصرہ کرلیا اور شدید جنگ کے بعد جب جھانی پر انگریز بضدیقین

ہوگیا تھا تو رانی اور اسے جانشین بیٹے کو ناصرے سے نکالے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت 14 اپریل کی رات کو رانی کو جھانی چھوڑ کر کا لیمی روائد ہونا پڑا اور منصوبے کے تحت جھلکاری نے رانی کا بھیس بدل کر فوج کی کمان سنجائی، جب جھلکاری میدان میں اتری تو کرٹل جیوروز کی سربراہی میں پیش قدی کرنے والی اگریز فوج کے کہاں سنجائی، جب جھلکاری میدان میں اتری تو کرٹل جیوروز ہیں۔ ہفتہ بھرجاری رہنے والی اس جنگ میں جھلکاری نے جھائی کو شش کی اور رانی کے کالی جینچنے تک مورچ سنجال کر رکھا۔ بالآخر اس جھلکاری نے جھائی کو پہلے کوشش کی اور رانی کے کالی جینچنے تک مورچ سنجال کر رکھا۔ بالآخر وہ گرفتار ہوگئی ہے لیکن جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو آگ بھولہ ہوگیا اور جھلکاری بائی پر چینے لگا کہ آم نے رائی بن کر جمیں دھوکا دیا اور رائی کو خوار ہوگئا اور جھلکاری بائی پر چینے لگا کہ آم نے رائی بن کر جمیں دھوکا دیا اور رائی کو فرار ہونے میں مدودی، جمیں بھی سزا ہے موت دی جائے فرار ہونے میں مدودی، جمیں بھی سزا ہے موت دی جائے گیا۔ اس پر جھلکاری بائی نے نخر نید انداز میں للکارا کہ ''مار دے گولی، میں کھڑی ہوں۔'' اس دوران ایک گیا۔ اس پر جھلکاری بائی ہوئی تی ہوئر کی دوز نے اس جواب دیا کہ ''اگر ہندستان کی آئی۔ اس بھروز کر بھا گنا پڑے کے اس بھروز کی ہوں۔'' اس دوران ایک فیصہ عورت کی گا کہ آئی ہوئر کر بھا گنا پڑے کے اس بور کھائی ہوگئی تو جمیں بھی ہوئر کر بھا گنا پڑے کا اس میں کھرون کی اس طرح یا گل ہوگئی تو جمیں بھروئر کر بھا گنا پڑے کا اس میں کا کہ جھے می حورت یا گل گئی ہے، تو جز ل روز نے اس جواب دیا کہ ''اگر ہندستان کی آئی۔ فیصہ عورتیں بھی اس طرح یا گل ہوگئی تو جمیں بھروئر کر بھا گنا پڑے گاری گا

جملکاری کو تخت بہرے میں قدر کیا گیا تاہم رات کووہ موقعہ طنت ہی فرار ہوگئ۔ اسکے روعل میں جزل میں جزل روز نے دہری اور اس حملے کے دوران جملکاری بائی بھی انگریزی توپ کے ایک کولے سے ایک کولے سے شہید ہوگئیں۔

مینا بائی: بینا بائی انقلا بی بیشوا کی بیٹی تھیں اور والدکی سر پرتی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ وہ تیر کمانی، تلوار اور آتش اسلحہ چلائے کی ماہر تھیں۔ 1857 کے انقلاب کے دوران جب بھوراور کا نپور جلنے گئے تھے اور آزادی کے متوالے برطانوی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجارہ بھے اور اگر پرخکومت کے دفاتر اور بنگلوں سے یونین جیک اتارکر ہندستانی پر چم اہرا رہے تھے تو انگر پر جمزل ہیولاک اس انقلا فی مشعل کو بجھائے بنگلوں سے یونین جیک اتارکر ہندستانی پر چم اہرا رہے تھے تو انگر پر جمزل ہولاک اس انقلا فی مشعل کو بجھائے کہا تا تاولہ بن گیا۔ ای وقت بینا بائی بھی جنگ آزادی میں شامل ہوئی تھیں۔ انگی پیش قدی کورو کئے کیلئے اگر پر سپاہیوں نے بینا بائی کو جماتی کے ساتھ آٹھ دیگر بہادر خوا تین پر برترین مظالم و حاسے گئے ، بالآخر برطانوی سپاہیوں نے بینا بائی کو جاتی آگ شیں پیچینک کر دھرتی کی اس بیٹی کو امر کر دیا۔

گمنام بردهیا: دبلی کی ایک گمنام مورت روزاندمرداندلباس بین کراور مبر صاف باندره کر گھوڑے پر سوار جوکر شہر کے لوگوں کو جہاذ پر آمادہ کرتی اور جنگ میں ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انگریزوں پرحملہ آور ہوتی۔ اگر کسی جھڑپ میں اس کے ساتھی بھاگ جاتے تو بھی وہ لڑتی رہتی۔ حسن نظامی اپنی کتاب'' بیگمات

ك آنسو عين اس بهادرخانون كا وكركرت مين-

بالاً خر 18 جون 1857 کو ایک جھڑپ کے دوران وہ انگریز موریے کے قریب زخی ہوکر گرفتار ہوگئ۔ گرفتاری کے بعد اُسے انبالہ بھیجا گیا۔ گریتھیڈ 19 جولائی کے اپنے ایک خط میں اس خاتون کو ہندستان کی جون آف آرک کھتے ہوئے کہتا ہے:

''وہ نہایت بہاوری کے ساتھ لڑ رہی تھی، جارے دو تین آ دمیوں کو اُس نے اپنے ہاتھوں سے نشانہ بنایا، وہ سوار فوج کے جملے کی کمان کر رہی تھی۔''

ظہیر دہلوی بھی اپنی انگریز نوازی کے ساتھ اس عورت کا ذکر یوں کرتا ہے:

''الیی بی ایک برهیاعورت تقی که ده سرکومنڈا سا بانده کر ادر کمر کو دوپیٹہ کس کرسب سے آگے ہوجاتی تقی اورلوگوں کو ترغیب دیتی تقی چلو بیٹا جہاد پر چلو۔ ندمعلوم وہ کٹنی کون تقی۔روز بازار بیس کھڑ ہے ہوکر لوگوں کو ہنکار کر لے جاتی اور آپ سب سے آگے ہوتی تقی اور پھروہ ﷺ کر ذندہ سلامت آ جاتی تقی اور صد ہا آ دمیوں کا خون کراتی تقی۔''

بلس 29 جولائی کے این ایک خط میں ڈپٹی کمشز انبالہ کو لکھتا ہے:

''میں تمہارے پاس ایک مسلمان بڑھیا کو روانہ کر رہا ہوں۔ یہ بجیب قتم کی عورت ہے۔اس کا کام بیرتفا کہ سزلباس پہن کر شہر کے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرتی تقی اور خود ہتھیار باندھ کر اُن کی کمان کرتی ہوئی ہمارے مورچ پر جملہ کرتی تقی۔ جن سپاہیوں کا اس سے واسطہ پڑا وہ کہتے ہیں کہ اس نے بارہا مردانہ حملے کیے اور وہ شہر کے باغیوں کوفوجی تر تیب سے لڑا رہی تھی۔ یہ بہت ہی خطرنا کے جورت ہے۔''

تاہم 29 جولائی 1857 کو انبالہ روائل کے بعد اس عورت کا کوئی سراغ کسی سرکاری یا غیر سرکاری ریکارڈ میں نہیں ملتا۔

عزیزن رقاصہ: 1857 کی جگب آ زادی کے دوران سرگرم عورتوں میں ایک نام کانپور اُتر پردیش کی رقاصہ عزیزن کا بھی ہے۔ سابی طور پر معیوب سمجھے جانے دالے پیٹے سے تعلق کی بنا پراس کے کردار اور شخصیت پر انہنائی کم کھا گیا ہے۔ کانپور اور اس کے گردونواح میں قص کی مختلیں آ راستہ کرنے والی عزیزن کانپور کے نزد یک لورک نامی قصبے کی دہنے والی تھی ، جو اُس کا یمرکز تھا۔ کانپور کی بخاوت سے بعد کرئل و لیم نے عزیزن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کانپور سے محلے لورکی محال ہیں دہتی تھی اور اُس پر سیٹھ کلول کی خاص \* 7 جون 1857 کو کا پُرور کے پیٹوا نانا صاحب نے ایک تاریخی اعلان جاری کیا گر تمام ہندواور مسلمان برطانوی راج کے خلاف سید سپر ہوجائیں اور اپنی پیتر کیک اُس وقت تک جاری رکیس جب تک ہندستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل نہ ہوجائے۔ بیتاریخی اعلان ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں شالع کیا گیا۔ عزیزن اس اعلان سے اس صدتک متاثر ہوئی کہ میش وارام کی زندگی تی کرایک سے جب وطن کی طرح آزادی کی جنگ میں کو دیزی۔

ای جذید کے تحت عورین نانا صاحب کی فوج کیلئے عورتوں کی بحرتی کا اہم کام انجام دینے گی۔اُس نے پرکشش لباس کی جگہ فوجی وردی بین کی اور زیورات کی جگہ اسلحہ اور ناز واثداز کی جگہ تلوار اُٹھا۔

لی۔عزیزان نے نہ صرف خوا تین میں جذید آ زادی پیدا کیا بلکہ انہیں گھڑ سواری بھی سکھائی اور اسلحہ چلانے کی تربیت بھی دی۔ اس طرح عورتوں کوفوجی روپ میں ڈھالنے کا تمام تر سہرا بھی عزیزان کے ہی سر رہا۔ان کی تیارت میں قائم عورتوں کی برگیڈ نے گئی اہم کا رنا ہے سرانجام دینے۔ اس برگیڈ کا خاص کام زخی فوجیوں کو فوری طور پرطبی امداد فراہم کرنا تھا۔ ان کے لیے گیڑے، اشیاعے خوردونوش اور گولا باروو فراہم کرنے جیسے مشکل کام بھی ای برگیڈ نے ایپ ذمہ لیے ہوئے تھے۔ اس برگیڈ کا ایک انتہائی اہم کام میر بھی تھا کہ جنگ سے متعلق تمام تر معلومات اُن بجاہرین تک بہنچا کیس جوروپوش رہتے ہوئے جگب آ زادی میں سرگرم تھے۔

عزیزن جون 1857 کی جملسا دینے والی دھوپ اور پینی ہوئی دو پہریش انگریز اور اُن کے دلیمی جاسوسوں کی پروا کے بغیر باغیوں کیلئے گھر گھر جاکر اشیائے ضرورت جن کرتی اور پھران تک پہنچاتی تھی۔ عزیزن کی تائم کردہ ہرگیڈ آ زادی کی جنگ میں براہ راست حصہ لینے کے ساتھ ذہن سازی کا کام بھی کرتی تھی۔ نقی۔ جونو جوان و ہزرگ برطانوی جرواستبداو کے خوف سے جنگ آ زادی میں حصہ لینے سے کتراتے تھے تو آئیس پیغام کے ساتھ چوٹریاں بھی بھیجی جاتی تھیں۔ چوٹریوں کا طعنہ ملتے ہی گھروں میں و کیکے ہوئے مرد گھروں سے نکل کرنانا صاحب کی فوج میں شامل ہوجاتے۔

عزین کی مقبولیت کا بیام تھا کہ جب وہ نگی تلوار ہاتھ میں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوکر نگلی تو پوری فضا و معزین کی ہے " کے نعروں سے گو شجنے لگتی ہے زین سے متعلق ایک جمع مصر مصنف لکھتا ہے: عزین آزادی وطن کے جڈبے سے اس قبد رسر شاہ تھی کہ وہ ہر والت فوجی وردی پہنے رہتی تھی۔ انہے فوجی ساتھیون ہے مسلسل رابطہ رکھتی۔ اُس کے سامنے ایک ہی مقصد تھا ''ملک کی آزادی اور برطانوی ظلم اور ستبداد سے نجات '' 1857 کی جگب آزادی کا اُجھار ختم ہوا تو دیگر تریت پیندوں کے ساتھ عزیزان کو بھی گرفتار کرے جزل ہولاک کے ساتھ عزیزان کو بھی گرفتار کرے جزل ہولاک کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ عزیزان کے حسن و جمال سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔
اُسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس فدر خوبصورت اور نازک عورت بھی فوجی وردی پہن کر اسلحہ استعال کر سکتی ہے۔ جزل ہیولاک نے عزیزان کے حسن سے متاثر ہوکر اسے تجویز کیا کہ اگر دہ اپنا جرم قبول کر لے اور جان بخش کی درخواست کرے تو اسے رہا کیا جا سکتا ہے لیکن عزیزان نے حالات سے ہجھوتا نہ کرتے ہوئے جزل ہولاک کی تجویز محکم ادی۔

ہیولاک کی بات پرعزیزن کا چرہ غصے کے مارے سُر ٹ ہوگیا، آگھوں سے نفرت کی چنگاریاں ، پھوٹے لگیں اور پھول کی چھٹریوں جیسے نازک ہونٹ کیکیانے لگے۔اُس نے انتہائی حصلے اور جراکت سے کہا: ، "ہم رہم کی بھیک مانگتے یہ موت کوتر جج وینا بہتر سجھتے ہیں۔"

جزل ہیولاک نے دوبارہ دریافت کیا: '' آخرتم جاہتی کیا ہو؟''

"الكريزى حكومت كا خاتمه!" ان ير جزل بيولاك في آك بكوله موكر عكم صادر كيا: "إس

سینے پر پہلی کولی کھاتے ہوئے عزیزن نے '' نانا صاحب کی ہے'' کا نعرہ ملند کیا اور پھر کولیوں کی ایک بوچھاڑئے اُس بجاہدۂ کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔

# بہادرشاہ ظفر کے ہمراہ جلاوطنی اختیار کرنے والے

ا\_بهادرشاه ظفر

۲\_زینت محل (ملکه)

٣\_جوال بخت (شنمراده، فرزندزينت محل)

المركويك سلطان

۵۔شاہدعیاس

٢\_معظم سلطان

۷۔ جمشیر بخت

٨\_روفق بيكم

٩\_الطاف اشرف

٠١ - فحرعالي قدر

اا\_مرزاإنظام شاه

١٢\_مرزاطا برالدين

١٣\_مرزامسات الدين

١٣ مرزاافرخ شاه

۵ا\_مرزاخدا بخش

۱۷\_مرزاتراب شاه

# سرسیداحمدخان کوانگریز سے وفاداری کے عیوض ملنے والے انعام واکرام کے پروانے (1)

(1) چھی سیکریٹری محکومتِ ہندنمبر2379، مودخہ 12 جولائی 1858 بنام صاحب رجٹر ارصدر دیوانی عدالت

بجواب چیٹی مور ند 19 جون 1858ء آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حب تجویز حکام عدالت صدر، امیر کبیر نواب گورز جزل بہادر نے سید احد خان صدر، امین بجور کو غدر کے دوران خیر خوائی اور عمدہ کارکردگ کے عیوش ندکورہ ختلع پر سرکار کے بیضے کے دن سے صدر الصدوری ضلع مراد آباد پر ترقی منظور فرنائی ہے۔

د شخط میڈر سیکریٹری حکومتِ بہند

(2)

چىقى حكومت بىند، نمبر 346

بنام سيكريش كأوسي مندمغرني اضلاع

آپ كى مراسلے بتان 29 جولائى 1858ء نبر 182 كے جواب ميں آپ كو مطلح كيا ، اب كى مطلح كيا ، اب كو مطلح كيا ، اور حن كادكردگى كے عيوش امير كير نواب كورز جزل ، جاتا ہے كہ غدر كے دوران خير خوابى اور حن كادكردگى كے عيوش امير كير نواب كورز جزل ، بہادر نے سيد احمد خان صد ، الصدور مراد آباد اور ان كے بيٹے كے لئے تاحيات دوسورو بے ماہواركى پئشن مقركى ہے۔

دستخط ایڈمن افسر سیکریٹری حکومت ہند (3)

میرصاحب مشفق میرمان مخلصان سید احد خان ساحب صدر انسدور مراد آباد سلامت

بعدائتیاتی ملاقات محبت آیات واضر یاد به کم جناب مستطاب معلی القاب نواب گورز جنل بهادر بتاری ملاقات محبت آیات واضر یاد به بهادر دو بیل کهند نے بداجلاس عالم طعت باخ پارچدو تین رقم جواہر مفصل دویل بدنظر خیرخوابی آپ کو عطا کیا اور بدخط حب ضابط سند بنام آپ کے تسطیر ہوا، بطور سندا سے پاس رکھو۔

(تفصيل خلعت)

د حط جی پامر مجسٹریٹ وکلکٹر المرقوم 16 مارچ<u>185</u>9ء

ر (نوٹ: مندرجہ بالانتیوں اساد محمالیب قادری کی کتاب ''جگب آزادی 1857، واقعات و شخصیات' سے حاصل کی گئی ہیں۔)

# ولى كالج

11 مئی 1857ء میں مدرسے عازی الدین کے طرح کا نشانہ بننے والے دنی کائی کی ابتداء 1792ء میں مدرسے عازی الدین کے طرح پر ہوئی تھی۔ 1885ء میں اسے ولی کائی بنا دیا گیا۔ حکومت نے اپنے لفلی فنڈ زے ہی کو انگریزی تعلیم کیلئے پھے رقم جاری کی، لیکن اُس وقت انگریزی شکھنے کی مخالفت اپنے عروج پرتھی چناچہ اس رقم سے 200 کے قریب سائنس اور ساجی علوم کی کتب اردو میں ترجمہ ہوئیں۔ کائی کے چنداہم اساتذہ میں مولوی امام پخش صہبائی، ماسر راہم چندر، ماسر پیازے لال اور مولوی ذکا اللہ شامل تھے۔ اس کالی سے فارغ انتصیل ہونے کے بعد شہرت پانے والے سابق طلبہ میں ڈپٹی نذیر احمد، مجمد سین آزادہ ماسرز پیارے لال اور ماسر رام چندرشال ہیں۔ 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران کائی آگریزوں کی امداد قبول کرنے رام چندرشال ہیں۔ 7851ء کی جنگ آزادی کے دوران کائی آگریزوں کی امداد قبول کرنے کی وجہ سے حملے کا شکار بورا۔ جس دوران اس کے انگریز پرتیل کوئل کردیا گیا اور کتب خانے میں موجود انگریزی کتابین ضائع کرکے ان کے اوراق کائی کے باغ کے فرش پر بچھا دیے میں موجود انگریزی کائی تابم اے ایک مثن اسکول سے ملادیا گیا۔

#### كتابيات

#### اردو

1\_ جنگ آزادی 1857 (واقعات و شخصیات)، از: محمد الوب قادری

2- 1857 اورجم، از: احبسليم

3- گزمیر شلع جھنگ

4۔ تذکرۂ روسائے پنجاب

5۔ تاریخ بغاوت ہند 1857

6- باغیچیناز:رجب علی

7۔ 1857 بیلی جگ آزادی (واقعات اور حقاق 1: میان محرشنع

-8. أيك غلام كى سرَّكرْ شت، از: سيتارام

9 - 1857 من مندس أل صحافت كاكروار، از: واكثر عبدالساام خورشيد

10 \_ مقدمة بهادرشاه ظفر، از: خواجه حسن نظامي

11 تارىخ بىنىگ آزادى بىند 1857 ء، از:سىدخورشىد مصطفى رضوى

12 - كمپنى كى هكومت، از: بارى عليك

13 - واجد على شاه اوراً نكا عبذ ، از: ركيس احد جعفري

14\_ اسباب بغاوت بند، از: سرسيد احدخان

15\_ داستان غدر، از :ظهیر د بلوی

16- مركزشت مجامدين، از: مبرغايم رسول

17 مولانا محجعفر تفايسرى

18 مولا نافض حق خيرة بادى اورسنه ستاون ، از: كيم سيرمح وداحمد بركاتى

19 مدمائى تارى أ 1857 فاس فبر 34, 35 اور 36

20۔ غداروں کے خطوط ، ترجمہ علیم قریش

21 ـ 1857 "خيال نمبر"، مرتين: ناصر كاظي- انظار حسين

22 جلك آزادي 1857 - دوخفيه روزناميج، انز معين الدين حسن خان - جيون لال

23 اردوسحافت اور جنك آزادى 1857، از:معموم مرادآ بادى

24 - آخرى عبد مغليه كابندستان، از: دُاكثر مبارك على

25 يادكرانقلاب 1857 نمبر، ناشر: اطلاعات ورابطه عامه، أتريرديش

- 1. Mutiny Reports
- 2. The spepoy Mutiny, 1857, by: Hara Parsad
- 3. History of Sind, British Period (1843-1936). by: Dr. Muhammad Laig Zardari.
- 4. The story of Sindh, by: K.R. Malkani
- 5. 1857- war of Independence or Clash of Civilization? by: Salahuddin Malik
- Cry for freedom- Proclamations of Muslim 6. Revolutionaries of 1857 compiled. by: Salim al-Din Quraishi
- **'**7. The sepoy Revolt, by: Henry Mead
- The Indian Mutiny- Four Volumes, by: G.W. Forrest 8.
- The present state of Indian politics, by: Sir Syed Ahmed 9.
- The combridge History of India, by: H.H. Dodwell 10.
- Growth of Muslim Nationalism in Sindh, by: D.A. Pirzada 11.
- 12. Memoirs of Seth Naomul Hotchand translated, by: Rao Bahadur Alumal Trikam Das Bhojwani
- Sind through the centuries Ed. by: Hamida Khubro 13.
- The Dairy of John Brunton, by: John Brunton 14.

#### سنڌي

- [. لب تاريخ سنڌ, از: خداداد خان
- 2. 1857 ع جي جنگ آزادي ۽ سنڌ از: دادا سنڌي
- 3 كالپرنجي محتصر تاريخ. از: رحيمدادخان مولائي شيدائي
  - 4. سنڌ ۾ جاگيرن جي تاريخ. سنڌيڪار: حسين بادشاه
    - 5. جنگ میاثی، از: قادر بخش نظاماتی ،
    - نئين مصرحا پراتا وزق, از: إي ني ايستوك
  - 7. سنڌ جي فتح. از: ميجز جنرل ڊبليو ايف بي نيپئر

# پُڙهندڙ ئسُل ـ پُ نَ

#### The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين " أداس نسلين" نالي كتاب لكيو. 70 واري ڏهاكي ۾ وري ماڻِكَ "لُڙهندَڙ نسُل" نالي كتاب لكي پنهنجي دورَ جي عكاسي كرڻ جي كوشش كئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاكي ۾ ئي لكيو: انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هـر دور جـي نوجـوانن كـي أداس، لُـوهنـدَو، كـوهنـدو، كـوهنـدو، كُوهنـدو، بَرندو، بَرندو، بَرندو، اوسيئو كندَو، ياوي، كائو، ياجوكر، كاوويل ۽ وِوَهندو نسلن سان منسوب كري سكهجي ٿو، پَر اسان اِنهن سڀني وِچان "پوهندو" نسل جا جُولائو آهيون. كتابن كي كاڳر تان كڻي كمپيوئر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي كتاب يعني e-books ناهي ورهائڻ جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَڻ، ويجهَڻ ۽ هِڪَ بِئي كي جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَڻ، ويجهَڻ ۽ هِڪَ بِئي كي جي وسيلي سهكاري تحريك جي رستي تي آڻِڻ جي آسَ ركون ٿا.

پَڙهندڙ ئسل (پَڻَ) ڪا بہ تنظيمَ ناهي. اُنَ جو ڪو بہ صدر، عُهديدار يا پايو وِجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعوىٰ ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اُهو ڪُوڙو آهي. نه ئي وري پَڻَ جي نالي کي پئسا گڏ کيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اُهو به کُوڙو آهي.

جَهڙي ۽ طَرَح وڻن جا پَنَ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اُهڙي ۽ طرح پَڙهندڙ نسُل وارا پَنَ به مختَلِف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، بَرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَنَ ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪِلَب Exclusive Club نهي.

کوشش اها هوندي تہ پَئ جا سڀ کَم کار سَهکاري ۽ رَضاکار بنيادن تي ٿين، پر ممکن آهي تہ کي کم اُجرتي بنيادن تي بہ ٿِين. اهڙي حالت ۾ پَئ پاڻ هِڪَبِئي جي مدد صدر جي اُصولَ هيٺ ڏي وَٺُ کندا ۽ غيرتجارتي -non digitize رهندا. پَئن پاران کتابن کي دِجيٽائِيز commercial کرڻ جي عَملَ مان کو بہ مالي فائدو يا نفعو حاصل کرڻ جي کوشش نہ کئي ويندي.

كتابن كي دِجينائِيز كرڻ كان پو ٻيو اهم مرحلو وِرهائڻ distribution جو ٿيندو. اِهو كم كرڻ وارن مان جيكڏهن كو پيسا كمائي سگهي ٿو تہ ڀلي كمائي، رُڳو پَئن سان اُن جو كو بہ لاڳاپو نہ هوندو.

#### پڙهندڙ نَسُل . پ ڻَ The Reading Generation

پَئن کي کُليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي تہ هو وَسَ پٽاندڙ وڌِ کان وَڌِ ڪتاب خريد ڪَري ڪتابن جي ليگڪَن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رُڪاوٽ کي نہ مڃن.

شيخ آيارَ عُلمَ، ڄاڻَ، سمجه َ ۽ ڏاهپَ کي گيتَ، بيَتَ، سِٽَ، پُڪارَ سان تَشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو تہ:

گيتَ بهِ ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪُرن ٿا.

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جَڳَ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا; ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي مَنجه پهاڙ ڇُپن ٿا;

كالهم هُيا جي سُرخ گُلن جيئن، اجكله نيلا پيلا آهن; گيت بر جڻ گوريلا آهن......

... ... ... ...

هي بيتُ اَٿي، هي بَم- گولو،

جيكي به كڻين، جيكي به كڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نہ آ، هي بيتُ بہ بَمَ جو ساٿي آ، جنهن رِڻَ ۾ رات ڪَيا راڙا، تنهن هَڏَ ۽ چَمَ جو ساٿي آ \_

اِن حسابَ سان النجالائي کي پاڻ تي اِهو سوچي مَڙهڻ تہ "هاڻي ويڙه ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نہ وڃايو" نادانيءَ جي نشاني آهي.

#### پڙهندڙ نَسُل . پ ڻَ The Reading Generation

پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَڻ نِصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پَڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو، ڇالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان بہ پڙهئ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بَس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏِسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو تہ "منهنجا ڀاءُ پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ". - اياز (ڪلهي ياتر ڪينرو)

پڙهندڙ ئسُل . پ ڻ